

مواعظ

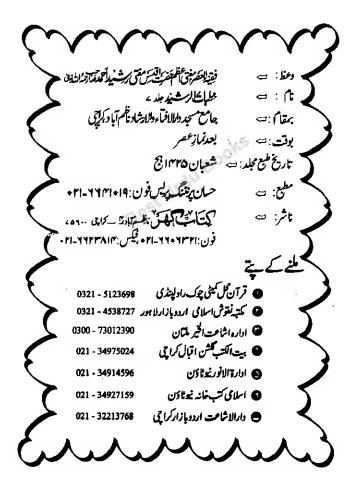

اجمالى فهرست

# خطبائلاشيد

*جلزُفتی* 

علم کےمطابق عمل کیون نہیں ہوتا؟

🗗 علاء كامقام

🗃 علاج ياعذاب؟

😧 غيبت پرعذاب

🛭 عورت کے بندے

🖸 عیدی

🖨 قربانی کی حقیقت

♦ كلستان دل

🖸 کشف کی حقیقت

# عرض ناشر

فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد رَسِّمَتُ المفْهُ عَلَانْ کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لا کھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب ہر پاکر دیا جس شخص نے حضرت والا کے مواعظ پڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ وہ لوگ جواب تک نافر مانی اور گنا ہوں کے دلدل میں بچنے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ پڑھ کرا ہے گنا ہوں سے تائب ہوگے اور ان کی زندگیاں پُر سکون ہوگئیں۔ ان کے گھرول سے گنا ہول کے آلات نکل گئے اور وہ گھر چین و سکون ہوگئیں۔ ان کے گھرول سے گنا ہول کے آلات نکل گئے اور وہ گھر چین و سکون کا گہوارہ بن مجئے۔

اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحدہ کتا بچول کی شکل میں شائع ہور ہے تھے۔ضرورت اس کی تھی کی ان مواعظ کو یک جا کتا بی شکل میں منظم کر دیا جائے تا کہ ان سے فاکدہ اٹھا تا آسان ہوجائے۔ چتا نچہ 'خطبات الرشید'' کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا ہے۔ بیاس کی جلد ہفتم ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت اللہ تعالیٰ جا کہ میں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا رقعہ کلملہ کھنات کے فیض کو قیامت تک جاری رکھے اور ہم سب کواس سے فاکدہ اٹھانے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین

خادم كتاب كمرناظم آبادكراجي

| **   | فهرست مضامین                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                        |
|      | علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا ہے                           |
| 1/4  | بایک اہم سوال اوراس کا جواب                                  |
| ۲۸   | <b>٭</b> شیطان کی منڈی                                       |
| . 79 | → اعمالِ امّت كاجائزه                                        |
| m    | پون ضروری ہے؟                                                |
| ۳۲   | ٭ صحبت صالح ہے فائدہ پہنچنے کی وجہ                           |
| ١٣١٢ | ﴿ ایک سبق آموز داقعه                                         |
| ۲۳   | ﴿ توجه كيتمين                                                |
| ۵٠   | <ul> <li>صحبت ہے امراض روحانیکا علاج کیے ہوتا ہے؟</li> </ul> |
|      | علماء کامقام ۵۵                                              |
| ۵۷   | ﴿ ضرورت كي تفصيل                                             |
| ۵۸   | الغوث كا كھانا                                               |
| ۵۹   | ⇒ ضرورت ہے زائد درجات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |

|      | المات |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.   | <ul> <li>ندگ کامعیار کیمار کھناچاہئے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41   | ٭ دارالافتاء کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 45   | ♦ ضعيف الايمان لوگون كااشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳   | 🚓 قصه ' خلاص' کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲   | پ متوکلین کے لئے اللہ کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77   | <ul> <li>ضرورت سے زائدخرچ کرنے کا قانون</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YY   | ٭ رہن ہن برخرچ کرنے کا قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۷   | ﴿ مريدون كومدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   | ٭ علاج حب دنیا کی ماہانہ اطلاع کا گوشوارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۱   | ٭ اربوں پتی بھی رورہاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۲   | 🚓 و یی معاملات میں مالداروں کی دخل اندازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳   | ٭ دنیادارول کواشکالات بہت ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٣   | ⇒ جاہلوں کےاشکالات کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۵   | 🚓 🐧 دارالعلوم د يو بندكي ركنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۸   | ﴿ ۞ منبرمحراب بن گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۸   | ٭ 🧢 دارالا فماءوالارشاد کی رکنیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ظائالهشيد

| 4- ) | <u> </u>                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                            |
| ۸۰   | <ul> <li>◄ الل ثروت سے استغناء کالنخہ</li> </ul>                 |
| ۸۳   | 🚓 الله کے شیرول کوآتی نہیں روبائی                                |
| ۸۵   | ابتداءتدریس کےحالات                                              |
| ۸۵   | ٭ عالیثان محل                                                    |
| ٨٧   | ﴿ سانپوں کی گمری                                                 |
| ٨٧   | ﴿ شَابِي كَمَا تَا :                                             |
| ٨٧   | 🚓 گھر والوں کی شجاعت                                             |
| ۸۸   | אוו אויט איז איז אויי אויי איז איז איז איז איז איז איז איז איז א |
| 4+   | 🚓 بیوْں کی شادی کا انظام                                         |
| 91   | 🚓 مچھروں کاعلاج                                                  |
| 91   | → گيزركابدل                                                      |
| 92   | وه ایک ایم وضاحت                                                 |
| 91"  | ☀ زېږکی اقسام                                                    |
| 90   | 👟 انبیاءوعلماء کاز ہر                                            |
| ۵۹   | ﴿ نيت كافرق                                                      |
| 94   | بیل کی اجرت شخ الحدیث کے وظیفے سے زیادہ                          |

| <br> | ما عرصير ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9∠   | ⇒ دارالعلوم و يو بندمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.4  | <ul> <li>حضرت مفتى محمد شفع رحمه الله تعالى</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99   | ٭ نقص اکابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99   | ♣ امام اعظم رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| j++  | <b>ب. ⊕</b> حفرت امام کا دوسراقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1••  | ♦ امام ما لك رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0  | ﴿ ﴿ المَامُ مَا لَكَ كَادُوسِ اقْصِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱+۵  | * ﴿ ﴿ فَيْ شِخْ عَلَى مُتَقَى رَحْمِهِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى مُتَقَى رَحْمِهِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+4  | ٭ € پیران پیررحمه الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+Y  | ٭ 🕒 علامة ثقتاز انی رحمه الله تعالیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4  | 🦇 🗞 خلیل نحوی رحمه الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1•4  | 🚓 🕒 پندر هویں صدی کانحوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| f•A  | ﴿ ◘ مبنگا كَ فتم كرنے كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+9  | <b>؞؞ ۞</b> خوب کھاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11+  | ﴿ ﴿ ﴿ مَا جِيون رحمه الله تعالَىٰ الله عَلَىٰ المَعْلَىٰ العَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىْ الله عَلَىْ الله عَلَىْ الله عَلَىْ الله عَلَىْ الله عَلَىْ الله عَلَى |
| 111  | ٭ 🗗 شاه سليم چشتى رحمه الله تعالىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <u>4-</u> | 9                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| سفحه      | عنوان                                                     |
| 111       | <b>♦ ۞ پيرمحر</b> سلوني رحمها للد تعالى                   |
| He        | 💠 🗗 شانی سواری کا پتا نه چلا                              |
| 110       | <ul> <li>♦ مطالعه میں غرق شاہی کل میں بیٹی گئے</li> </ul> |
| 117       | ♦ ۞ثاه محمر المعيل شهيدر حمد الله تعالى                   |
| 114       | ♦ ۵ورورو لیش راور بان                                     |
| 114       | 🚓 🗗 شاه ابوسعيدر حمد الله تعالى                           |
| 184       | ♦ ۞ ثناه فضل رحمٰن عنج مرادآ بادي رحمه الله تعالى         |
| Iri       | ﴿ ۞ ثاه صاحب كادوسراقصه                                   |
| 171       | ﴿ ﴿ شَاهُ صاحب كانتير اقصه                                |
| irr       | ٭ ♦ رؤساء سے زیادہ غنی                                    |
| IFF       | 🚓 🗗 حفرت گنگو بی رحمه الله تعالی                          |
| 122       | ﴿ ﴿ وَحَفِرت مَا نُوتُو ي رحمه الله تعالى                 |
| ١٢٣       | ٭ 🗗 حفزت نانوتوي كادوسراقصه                               |
| IFF       | → جاہوں کی عقل پر دبال                                    |
| Ira       | ٭ الله تعالى جاہلوں سے حفاظت فرما ئمیں                    |
| 124       | ◄ جابلوں سے حفاظت بہت بڑی تعت ہے                          |

|      |                                                    | - *                |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|
| صفحه | عنوان                                              |                    |
| IFT  | "شبيد                                              | *                  |
| irt  | 🗗 حفزت نانوتو ی کا تیسراقصه                        | <b>→</b>           |
| 112  | ◙ حضرت نانوتو ي كا چوتھاقصه                        | <b>-&gt;&gt;</b> - |
| 112  | 🗗 حضرت مولا نامحمه یعقوب نا نوتو ی رحمه الله تعالی | <b>→</b>           |
| 11/2 | 🗗 حفزت مولا نامحمر يعقو ب كا دوسراقصه              | - <b>≫</b> -       |
| IrA  | 🗗 حفزت شيخ البندر حمه الله تعالى                   | <b>→</b> -         |
| 11/4 | 🖝 حفزت سهانپوري رحمه الله تعالى                    | *                  |
| 119  | 🖝 حضرت مولا تاعبداللطيف رحمه الله تعالى            | *                  |
| Irq  | 🗃 عافظ منكتو رحمه الله تعالى                       | *                  |
| 179  | 🖨 حفزت عكيم الامة رحمه الله تعالى                  | *                  |
| 114  | مشتبذ مین میں فن سے اجتناب                         | *                  |
| 114  | متولی کود قف زمین میں دفن کرنا                     | *                  |
| اسا  | عام قبرستان ہے الگ دفن کرنا                        | *                  |
| 1941 | دارالعلوم دیوبند کے قریب اکابر کی قبریں            | *                  |
| IPT  | 🗃 ڪيم الامة کاد وسراقصه                            | *                  |
| IFT  | 🗗 حكيم الامة كاتيسراقصه                            | *                  |
|      |                                                    | - 6                |

| <i>¼</i> — <i>)</i> | اا طوح                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| صفحہ                | عنوان                                         |
| ۳۳                  | ﴿ ۞ عكيم الامة كا چوتھا قصه                   |
| سهدا                | * € حكيم الامة كاپانچوال قصه                  |
| 11-6                | * پیماکھنچنے کانسخہ                           |
| 120                 | ﴿ ﴿ حَضرت مدنى رحمه الله تعالى                |
| 110                 | 🚓 🍪 حضرت بھولپوری رحمہ اللہ تعالیٰ            |
| IPY                 | ﴿ ﴿ وَمَعْرِتُ مَفَى مُحَدِّن رحمه الله تعالى |
| IP4                 | 🚓 🍲 حفزت مفتی محمود حسن رحمه الله تعالی       |
| 112                 | 🦇 🚳 حضرت ۋا كىڑعبدالحى رحمەاللەتغانى          |
| IFA                 | ﴿ ﴿ ﴿ وَلا نافيض الله رحمه الله تعالى         |
| 1179                | بېروپځ کاقصه باعث عبرت                        |
| 111                 | <b>→</b> عرض مرتب                             |
|                     |                                               |
|                     | علاج یاعذاب ۱۳۷                               |
| IMA                 | ⇒ علاج کے بارے میں معمول                      |
| 109                 | <ul> <li>→ ہپتال جانے کے محر کات</li> </ul>   |
| 9سا                 | → کال                                         |
|                     |                                               |

|      | المائلات أنها المستاد |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 164  | ﴿ ﴿ مَاونين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10+  | ﴿ ۞ انَّا رَحْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100  | ﴿ ﴿ ﴿ عَلَاجِ مِنْ غُلُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101  | ♦ اقدرالله پرنظرنه بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 167  | ﴿ تَكَلِفَ كَا فَغَاءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ıar  | <ul> <li>♦ علاج كاطريقه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۵۳  | <ul> <li>♦ ملاج معلق چند تھے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۵۳  | ﴿ ●ول كاموني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۵۵  | ﴿ ۞ صاحب زادے کا پیثاب بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101  | ﴿ ● پیرانی صاحبہ کے عین تکلیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104  | ﴿ ﴿ ﴿ اعصالِي دور ﴾ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100  | → اوے کی گردن میں درد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109  | <b>→ • داغ کاچیکا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17+  | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَبِي كُوبِهِ عِنْهِ السَّالِينَاءُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل |
| ודו  | 🚓 🗞 دو بچوں کوخونی چیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171  | <b>→</b> بچوں کی بیار یاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| رسير | الله الله الله الله الله الله الله الله          |   |
|------|--------------------------------------------------|---|
| صفحہ | عنوان                                            |   |
| ואר  | و شیطان کی ٹونل                                  | - |
| 144  | ♦ الله کی طرف سے وحی                             | - |
| iyr  | 🤏 بچون کاروناالله کی رحمت                        | - |
| IYP  | <ul> <li>♦ رونا تو چا ہے بردوں کو</li> </ul>     | - |
| 141" | * معده صحح رکھنے کے وظیفے                        | - |
| ואה  | ♦ ﴿ وَاكْثُرُ مِا قَصَالَ                        | - |
| 149  | ♦ ؈پاکھانے سے در د غائب                          | - |
| PFI  | ♦ ۵ توجهی الی ربک                                | - |
| 144  | ﴿ ۞ بِيَّ كَى بَقِر مِان، الجوب وقدرت            | - |
| PFI  | <ul><li>♦ انت ثاب فتروح</li></ul>                | - |
| 141  | ♦ الثراساؤنذ كاعذاب                              |   |
| 147  | ♦ اسپيشلىك يا ملك الموت؟                         | 1 |
| 141  | ♦ سفر جهادذر بعيم محت                            | - |
| IZΥ  | ♦ موت کاونت مقرر ہے                              | 1 |
| ſΖΛ  | <ul> <li>♦ كاميابآ پريش</li> </ul>               | • |
| IA+  | <ul> <li>◄ دواء کااثراللہ کے قبضے میں</li> </ul> |   |
|      | 1                                                | - |

|             | <u>μ</u>                                    |
|-------------|---------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                       |
| IAT         | ﴿ علاج كوعذاب نه بنائمين                    |
| ۱۸۳         | ⇒ دواؤل کے نقصان                            |
| IAZ         | * حزب البحر *                               |
| 1/19        | ﴿ پیرانی صاحبہ کے حالات                     |
| 191         | ﴿ ہرحال میں گھرکے کام خود کرتی ہیں          |
| 191         | → نظم اوقات کی پابندی                       |
| 191"        | ﴿ صبروشكركامظاهره                           |
| 1917        | <b>→</b> مسلمان کی ڈرپ                      |
| IPA         | <ul> <li>→ علان کی ناکامی کے قصے</li> </ul> |
| <b>r••</b>  | ﴿ اعتدال كامفهوم                            |
| <b>ř</b> •1 | ﴿ علاج كے قاعد بے                           |
| <b>r•r</b>  | → سیب کے فائمرے                             |
| <b>*</b> +^ | 🚓 عذاب الني کی ایک صورت                     |
| r+0         | ٭ مضمون کی اہمیت                            |
|             |                                             |
|             |                                             |

| 4- /        | 10                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                    |
|             | غيبت پرعذاب ۲۰۹                                          |
| <b>FI</b> + | * غيبت كے ہيں؟                                           |
| rii         | <ul> <li>نيبت پرعذاب عظيم</li> </ul>                     |
| 111         | ٭ دل کی روحانی غذاء                                      |
| ۲۱۳         | ♦ غیبت کرنے والے کی مثال                                 |
| <b>110</b>  | ⇒ غیبت پردنیوی عذاب                                      |
| <b>11</b>   | <ul> <li>تنبیدای کوہوتی ہے جس میں فکر آخرت ہو</li> </ul> |
| 719         | 🗢 گناه پرتنبید کے عبرت آموز قصے                          |
| rrm         | پ مردول کی زینت ڈاڑھی                                    |
| ۲۲۲         | 🧈 گناه کاسب سے پہلا حملۂ قل پر                           |
| rra         | <ul> <li>نیبت زناہے بھی بدتر</li> </ul>                  |
| ۲۳۲         | <ul> <li>عزت كا دُاكومال كـ دُاكوت بدر</li> </ul>        |
| ۲۳۳         | <ul> <li>◄ آخرت كامفلس</li> </ul>                        |
| ۲۳۳         | <b>→</b> انمال کامحاسبه                                  |
| rra         | ٭ غیبت پرعذاب کی حدیثیں                                  |
| 444         | ٭ غیبت کے دنیوی نقصان                                    |
|             |                                                          |

|             | 14                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                       |
| rr <u>z</u> | * فيبت كرنے ہے كے ننج                                       |
| 772         | * غيبت سننے ہے بچے کے ننخ                                   |
| rm\         | <ul> <li>فیبت سننے سے بچنے کا ایک سبق آموز واقعہ</li> </ul> |
| ri*•        | ﴿ بهتآ مان تدبير                                            |
| rm          | <ul> <li>ہر فضول بات ہے بیخے کا آسان نسخہ</li> </ul>        |
| 261         | <ul> <li>ایک عبرت آموزقصه</li> </ul>                        |
| rrr         | 🧇 جن لوگوں کی غیبتیں کیں یاسیں ان سے معاف کروانے کاطریقہ .  |
|             | عورت کے بندے ۲۳۷                                            |
| rm          | ⇒ نمازیں کھڑے ہونے کاطریقہ                                  |
| 100         | ﴿ مصلحات القوم                                              |
| ror         | 🦇 امبات المؤمنين اور محبت رسول صلى الله عليه وسلم           |
| <b>10</b> 4 | ٭ حضرت عا ئشەرخى اللەتعالى عنها كامقام                      |
| <b>109</b>  | * خوش طبعی و قار کے منافی نہیں                              |
| 242         | ☀ نضيلت كامعيار                                             |
| 244         | 👟 حضرت موی علیه السلام                                      |
|             | ·                                                           |

| 4-1          | 14                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ         | عنوان                                                                   |
| ryy          | ⇒ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید                                     |
| 773          | ٭ عورتول ہے حسن سلوک اور تختی کے مواقع                                  |
| 749          | 🦇 بيو يون كومجت سے سدھاريں                                              |
| <b>1</b> /21 | 🦇 عورت کاخر یداری کے لئے بازار جآنا                                     |
| <b>1</b> 21  | 🚓 میں ای دنیا کا انسان ہوں                                              |
| <b>12</b> 14 | اللَّدَكَاكُرم 🌧                                                        |
| 120          | ⇒ ضرورت کابہانہ بنانے والے دیوث ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>1</b> 24  | 🗢 د پوژول کی قشمیں                                                      |
| <b>1</b> 24  | پيلې شم                                                                 |
| 122          | ♦ دوسری قتم                                                             |
| <b>r</b> ∠∠  | 🚕 تيرى قىم                                                              |
| <b>1</b> 4A  | ﴿ شياطين كے حقوق                                                        |
| 14A          | 🦛 ایمان ،اسلام ،اوراحسان کامطلب                                         |
| <b>r</b> A•  | ٭ عورت مردکو بازار لے جاتی ہے                                           |
| tai          | ٭ اشیاء کی خریداری ہے مردوں کی ناوا قفیت                                |
| M            | ٭ یوی کی لائی ہوئی چیز پہند کرنے کی وجوہ                                |

|               | هات رسيد                                          |
|---------------|---------------------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                             |
| M             | i,?•• <b>→</b>                                    |
| r۸۵           | <b>→ ©ناءنی الزوجت</b>                            |
| PA4           | الله کے بندوں اور عورت کے بندول کی دو قتمیں       |
| 1714          | → حبال كاوبال                                     |
| <b>17</b> A 9 | ⇒ عورتوں کے باہر نکلنے کی وجوہ                    |
| <b>1</b> 7A 9 | ♦ ♦ فوابش نفسانيه کی بخمیل                        |
| 791           | * € دبال                                          |
| rar           | <ul> <li>◄ حب مال كے علاج كا مجرب نسخه</li> </ul> |
| 191           | 🖈 نتخرسليماني                                     |
| <b>190</b>    | 🚓 عورت کاعورت ہے خرید دفر وخت کرنا                |
| <b>197</b>    | موال إراى كالميم طريقه                            |
| rea           | 👟 ييوى كوشو هر ښه بنا ئىيں                        |
| P*+1          | ب مردحاکم ب                                       |
| <b>**</b> *   | 쓪 خلاصه                                           |
|               | عیدی ۲۰۰۲                                         |
| p=0.9         | → انان ناشراب                                     |

| 4 | الرمشني          | <u>ال</u> الحقل الم                                       |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------|
|   | صفحہ             | عنوان                                                     |
|   | ۳۱۰              | ·<br>انسان مریض حب مال                                    |
|   | ۳II              | 🚓 عيدي حب مال كاسبب                                       |
|   | ۳I۳              | 💠 تقتیم وراثت کی اہمیت                                    |
|   | MIA              | ♦ والسند لين كينت سورينا                                  |
|   | <b>M</b> /       | + عبرت آموز قصے                                           |
|   | ۳۲۰              | <ul> <li>بہتی زیور میں بچوں کادل بنانے کاطریقہ</li> </ul> |
|   | ٣٢٢              | <ul> <li>والدین کے مرض کا بچول پراٹر</li> </ul>           |
|   | ۳۲۳              | ٭ عیدی بچے کی ملک نہیں                                    |
|   | rra              | 🚓 پییاخود تقموز نبیس                                      |
|   | 1                | قربانی کی حقیقت ۳۳۱                                       |
|   | rrr              | ﴿ ایکاہم سِق                                              |
| ı | ٣٣٢              | ٭ دوسراسبق                                                |
|   | <b>~~</b> 9      | ﴿ جزاءوسزا كي حقيقت                                       |
|   | الماسط<br>الماسط | ٭ مسلمان کی خوش فنہی                                      |
|   | ۲۳۹              | <ul> <li>حفرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ</li> </ul>       |
|   |                  |                                                           |

|              | γ. χ. γ.                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                   |
| ومرس         | <b>؞</b> دھوتی کی دھلائی کا قصہ                         |
| raa          | *                                                       |
| raq          | → ايام عيد                                              |
| ۳4۰          | ٭ دوسرانسخة عبيرات تشريق                                |
| 744          | ﴿ الله الله كي كيفيت                                    |
| ۳۲۳          | ٭ اذان کی حکمت                                          |
| <b>172</b> • | ٭ محبت کامعیار                                          |
| ٣٢           | ٭ مقام شکر                                              |
| m2 m         | → خلاصة بيان                                            |
| <b>72</b> 1  | → اہم مسائل                                             |
|              | گلستان دل ۳۸۳                                           |
| <b>7</b> ^   | ٭ وعظ گلستان دل کا کبس منظر                             |
| ۳۸۳          | ٭ زحمت ذریعهٔ رحمت بن گنی                               |
| <b>F</b> 1/4 | 🦇 مسممان کا دل کسی چمن ہے کمنہیں                        |
| <b>7</b> 7.9 | <ul> <li>♦ ول كى اصلات كے لئے ايك مجيب دنیاء</li> </ul> |

| الهشيد      | ار الله الله الله الله الله الله الله ال                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                        |
| <b>79</b> • | <ul> <li>انسان کادل کب بنتا ہے؟</li> </ul>                                   |
| mqm         | <ul> <li>جبانسان خود سدهرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی دشکیری ہوتی ہے</li> </ul> |
| m90         | <ul> <li>ضرورت کی بہت کی چیزیں خودانسان کے بدن میں ہیں</li> </ul>            |
| ۳۹۸         | <ul> <li>خلاف طبع واقعہ ہے بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے</li> </ul>               |
| ۴۰۰         | 🥗 تفرز کے مجھی ظلم ہوتی ہے اور مجھی عبادت                                    |
| ا+۲۱        | <ul> <li>دنیا کی ہر چیز کے ذریعہ آخرت کی یاد تازہ کرتے رہنا چاہئے</li> </ul> |
| r.r         | 🗢 جنت جتنی ضروری اتنابی اس کاحصول آسان ِ                                     |
| W• M        | ٭ دین دار بنے والول پر فرشتے نازل ہوتے ہیں                                   |
| ۲۰۹         | <b>→</b> وعاء                                                                |
|             | کشف کی حقیقت ۲۰۰۹                                                            |
| +ایا        | کشف کے فسادات                                                                |
| P1•         | ٭ 🛈 کشف محبت نہیں                                                            |
| MI+         | ﴿ ﴿ ﴿ وَاولِياءَ اللَّهُ سِيءَ اعْتَادَ الْحُدْجَانَا                        |
| רוו         | ٭ 🕥 کشف کی آ زمیں شریعت سے انحراف                                            |
| MIT         | → ⊕رسول التدخلي القدعليه وسلم پر تفوق                                        |

| صفحه | عنوان                                |
|------|--------------------------------------|
| ۳۱۳  | * ۞ كشف كيار عين الملفن كالجماع      |
| ساس  | 🚓 یا گلوں کے کشف کی دومثالیں         |
| ۳۱۳  | <b>پ</b> لی مثال                     |
| מוא  | <b>☀</b> دوسری مثال                  |
| Ma   | ⇒ نعمت کی ناشکری                     |
| MIA  | → ﴿ وَتُوجِ الْى اللَّهُ مِنْ القصال |
| MZ   | المروكشفيول سے زيادہ ماہر الم        |
| MZ   | ہ≪ • افلاطون                         |
| MZ   | ♦ ♦ ميزين روعين حاضر كرنے والا       |
| ۴۲۰  | ٭ 🗨 جا پانی بایا                     |
| ا۲۳  | ابن فارض رحمه الله تعالى             |
| ۲۲۲  | 💝 ېزرگى كامعيار                      |
| ۳۲۳  | ۳ سب سے بردی کرامت                   |
| רירי | ه فهم دین بهت بردی نعمت              |
| ۲۲۸  | 🤲 🖒 كشف باعث غفلت                    |
| 74   | ٭ 🔕 كشف يركمل سے خطره كفر            |

|              | - 8 11                               |
|--------------|--------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                |
| M4.          | * € خطره مجب                         |
| اسماما       | <b>٭ ۞</b> مىلمانوں ميںانتشار كاباعث |
| MrI          | <b>♦ ●</b> ا كابر علماءومشات خ       |
| 444          | 💠 صحابه رضى الله تعالى عنهم كالمتحان |
| ۲۳۹          | 💠 کشف غلط ہونے کے قصے                |
| mmy          | 💠 پېلاقصە                            |
| 4r2          | + دوبراقصہ                           |
| 67Z          | 🚓 تيراقصه 🐣                          |
| P74          | پاگلوں کے کشف کے تھے                 |
| ۴۳9 م        | ٭ پېلاقصە                            |
| rr9          | ♦ دوبراقصہ                           |
| ~~q          | ٭ تيراقصه                            |
| <b>L</b> LL+ | 🚓 چوتھاقصہ                           |
| 4ماما        | ٭ پانچوال قصه                        |
| רוא          | ٭ 🛈 كثف ذريعهالجاد                   |
| الملما       | ♦ قوت ايماني كے دوقھ                 |

|            | عبات رحسير ٢٢٠                                                                            | _        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه       | عنوان                                                                                     |          |
| וייזיין    | ﴿ • انالَىٰ                                                                               | -        |
| LLL        | ﴿ • م برگتی ہیر                                                                           | -        |
| rrs        | «                                                                                         | -        |
| ۳۳۵        | « حفرت اقد س کی قوت ایمانیے کے چند تھے                                                    | <b>,</b> |
| 444        | ♦ ۵ حضرت اقد س پرایک طحد پیر کامسمریزم                                                    | -        |
| י<br>השא   | ♦ عفرت اقدس كے سامنے مسمريزم كے ماہر پيركى ناكا می اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | -        |
| <u>۳۳۷</u> | ﴿ ۞ ایک جہان گردیدہ کہند شق درویش                                                         | ۰,       |
| r'r'A      | 🧇 🕏 څولېه نعطان                                                                           | -        |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |
|            |                                                                                           |          |

いったっかいかいかいかいかんかんかんかんかんかんかんかんかん وتحظ

فقينا لعظمفتي المهم فلمرك بأفتر أعرضا وراليانا وعظ: ن علم کےمطابق عمل کیوں نہیں ہوتا æ: **∩**t جامع متجدوالالفآء والارشاد نظم آباد كرايي بمقام ان بعدنماذعصر ہوقت 🗁 تاریخ طبع مجلد: 🕳 مفرس ۲۳ اه حسان بزننگ ربیس فون:۱۹:۲۱-۲۱-۲۱ مطبع:== كِتَاكِيْكِ كِلْ نَافِسَ آبَادِيَّا حِرَابَى ٢٠٥٠ ناثرے فون: ۲۱-۲۲-۲۱، فيكس: ۱۲۳۸۲۲۲-۲۱۰

#### وعظ

# علم کےمطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟

الحمدالله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتو کیل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالیٰ علیه وعلی اله وصحبه اجمعین.

امابعد فاعوذ باللَّه من الشيطن الرجيم، بسم اللَّه

الرحمن الرحيم،

﴿يَايِهِاالَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللُّهُ وَكُونُوا مِعَ الصدقين٥﴾ (٩. ٩)

## ايك اجم سوال اوراس كاجواب:

کل میں نے مولوی صاحبان سے ایک سوال کیا تھا۔امید ہے کہمولوی

صاحبان کواس کا جواب معلوم ہوگا۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس کا جواب بیان کرنامقصود ہے چونکہ سوال اور جواب دونوں نہایت اہم ہیں اس لئے اس کو معلوم کرنا نہایت مفیداورنا فع ہوگا انشاء الند تعالی ۔

سوال یہ تھا کہ''علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟'' یہ سوال تو علاء کے لئے بھی ہوتا؟'' یہ سوال تو علاء کے لئے بھی ہوتا؟'' یہ سوال تو علاء کے حضرات جانے بھی ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ کیکن اس کے باوجود ان باتوں رغل نہیں ہوتا مثال کے طور پر کنوں سے نیچے با جامد نہ رکھنا کے معلوم نہیں، کئی تھے حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں جنہیں علاء حضرات رات ون پڑھتے پڑھاتے ہیں بھر بھی بعض علاء کا خود اس پڑھل نہیں حالا نکہ حدیث میں صاف طور پرآیا ہے:

### ﴿مَا اسفُل من الكعبين من الازار في النار

آج کل لوگوں کو میفلط خیال ہوگیا ہے کی تختوں کو کھلار کھناصرف نماز کی صد
تک ہی ضروری ہے حالانک تختوں کا ڈھا نکنا مرد کے لئے مطلقا ممنوع ہے خواہ وہ
نماز کی حالت میں ہویا غیرنماز کی ۔ حدیث کا میں مطلب ہیں کہ تختوں سے نیچ جو
کیڑا ہوگا وہ جہتم میں جائے گا بلکہ مطلب سے ہے کہ ایسالباس پہننے وال جہتم میں
جائے گا۔ یہی محاملہ تصویر سے ساتھ ہور ہاہے، جس عالم کود مجھوتھ ویر کھنچوائے جا
رہا ہے، اخباروں میں تصویر یں جھپ رہی ہیں۔ اس طرح دیگر باتیں بھی علیہ میں شائع ہوگئی ہیں۔ مثلاً حد، بختص ،غیبت وغیرہ وغیرہ۔

## شیطان کی منڈی:

اس پرایک قصه یادآیا

شیطان کولوگول نے ایک بوڑ ھے کی صورت میں دیکھا کہ ایک اونٹ پر

بوجھ کے تی گھے لاد سے جلا جارہا ہے۔ لوگوں نے بوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ مال تجارت ہے لوگوں نے بوچھا کہ بناؤ تو سمی کہ کیا مال ہے ہوسکتا ہے کچھ ہم بھی خرید لیں۔ شیطان نے جواب دیا تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ، لوگوں نے اصراد کیا کہ آخر کار پچھتو بناؤ کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے کام کی نہیں اور ہم جس کے خریدار نہیں ہو سکتا ہے سے اگرے بعد اس نے بنایا کہ یہ جو مختلف گھے نظر آ رہے ہیں ان میں ہے ایک میں عجب ، ایک میں حسد ، ایک میں فیبت ای طرح ہر گھے میں کوئی رذیلہ بنایا۔ لوگوں نے کہا بھلا ایسی چیز وں کا بھی کوئی خریدار موسکتا ہے! شیطان نے جواب دیا ہر تاجر اپنی منڈی کو جانتا ہے کہ اس کے مال کی زکاتی کہاں ہوگی ۔ ابھی مال کی کئی میں کہاں ہوگی ۔ ابھی مال اور خوام کو بیت کیاں بوقی ہیں۔ علماء بہر حال خالی ہو جو ہے کہا عہاں علماء سے خطاب ہے اس لئے یہ قصہ بنا دیا ور نہ خوام کو بیت نہ جھنا چا ہے کہ علماء حضرات میں برائیاں بوتی ہیں۔ علماء بہر حال محترم ہیں ، ان بی کے دم ہے دین کا ستون قائم ہے اور ان سے موغلن رکھنا اپنی محترم ہیں ، ان بی کے دم ہے دین کا ستون قائم ہے اور ان سے موغلن رکھنا اپنی عاقب خراب کرتا ہے۔

### اعمال امّت كاجائزه:

اب عوام اپنا ج ئزہ لیں۔ کون ایبا مسلمان ہے جس کو یہیں معلوم کہ نماز فرض ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جونماز پڑھتے ہیں۔ ای طرح سب جانتے ہیں کہ بدنظری گناہ ہیں۔ کیشن کی کیسی کا اور سود حرام ہیں، چوری ڈیتی گناہ ہیں۔ کیکن و کیسی کسی قدران برائیوں میں لوگ جتلا ہیں، رات ون کیسے کیسے واقعات و کیسینے اور سننے میں آتے رہے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کرموت کے بارے میں کوئ تمیں جانب کے بیات میں کوئ تمیں جانب کے ایک روز مرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسپیشلسٹ ڈائٹر وں کی ایک

جهاعت بھی کمی مخف کو بد کہدرے کہتم بھی نہیں مرد گے تو وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا بلکہ یمی کیے گا کہتم سب غلط کہتے ہومرنا توایک دن ہے ہی۔اس میں تو تحمی کمیونسٹ کوبھی ا نکارنہیں ہوسکتا لیکن کتنے ایسےلوگ ہیں جوموت کے لئے یہلے سے تیاری کرر کھتے ہیں۔ ذراساسفر در پیش ہو، چندمیل بھی کہیں جانا ہوتو دنیا بھر کا سامان سفرا کٹھا کرلیا جا تا ہے کہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی ،اس کی بھی ضرورت پڑے گی، فلال چیز بھی نہایت ضروری ہے۔ کیکن وہ سفر جس کے بعد زندگی کی تمام جدو جہدختم ہو جاتی ہےاور پھر کوئی کہیں کا بھی سفریا تی نہیں رہتا یعنی سفرآ خرت کے لئے کتنے لوگ ہیں جو پہلے سے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ غفلت تو اس معاملہ میں ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ یقینی علم موت کا ہوتا ہے اتنی بی زیادہ بے فکری اس بارے میں و کیفے میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابیا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہوجھتے خفلت میں پڑ جاتے میں اور جو باتیں معلوم ہیں، جن کا چھی طرح علم ہے ان رعل بالكل نبس بوتا ياعل مي كوتا بى ہوتی رہتی ہے۔اس کا سبب معلوم کرنا اوراس کی وجدوریافت کرنا نہایت ضروری اوراہم ہے، جب کسی چیز کا سبب اور وجہ معلوم ہوجاتی ہے تو اس کا علاج بھی آسان ہوجا تا ہے، ہمت بلند ہوجاتی ہےاور عمل آسان ہوجا تا ہے۔

یہ بات کدلوگ سی بات کاعلم رکھنے اور جاننے کے باو جوداس پڑمل کیوں نہیں کرتے ،اس کا ایک ہی سبب اور ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کسی عالم باعمل کی صحبت کا نہ ہونا ۔بس اس بے علم کا یہی علاج ہے کہ کسی ایسے علم والے کے پاس بیٹھا جائے جس کاعمل اس کے علم کے عین مطابق ہو، وہ جو کہے اس پرخود بھی عمل کرتا ہو۔

# صحبت صالح کیوں ضروری ہے؟

سمى عالم باعمل كے ياس بيشمنا كيون ضروري بوراس سے كيا فائدہ ہوتا ہے۔اس کے لئے چند دلائل بیان کئے جاتے ہیں تا کہ مقصود آسانی ہے سمجھ میں آ جائے ، پہلے دعاء کر لیجئے کہ بات مجھ میں آ جائے اور ول میں اثر جائے اور پھر عمل کی تو فیق بھی ہوجائے۔

اس مليط مين سب سے يبلى وليل الله تَدَافِقَةَ الله كاارشاد:

 الله وكونوا مع القوا الله وكونوا مع الصدقين٥(٩.٩)

يهال لوگ "اتقوا الله" كمعن"الله تَهَالْ وَتَعَالَقَ عَدُرون كروية ہیں۔ حالانکہ تقویٰ کے معنی ڈرنے کے نہیں بلکہ بیجنے کے ہیں۔اب معنی ہو گئے: "اے ایمان والو! اللہ متلافقة الله سے بچو" اس كا مطلب يه بے كمالله متلافقة الله کے غضب سے بچو،اللہ مَناکھ کھٹال کے عذاب سے بچواور چونکہ انسان بچتاوہ ہی ہے جہاں ڈر ہواس لئے مجاز ا ڈرنے کے معنی ہو گئے ۔تقویٰ کا مطلب پنہیں کہ بستبیج ہاتھ میں لئے التداللہ کرتے رہو یا کثرت نے فل عبادات کرتے رہا کرو بلكه تقويل كا مطلب ہے برائيوں كوچھوڑ وينا، گناہوں سے نيج جانا۔ يمي تقويل ہے۔اگر کوئی گنا ہوں کوتو نہیں چھوڑتا اور ساری ساری رات عباوت کرتا اور دن کوروزے رکھتا ہے تو وہ نجات کے لئے کانی نہیں کیونکہ اللہ ٹیکلاؤٹٹان کو راضی کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی نافر مانی کو ترک کرویا جائے اوراس کی نافر مانی کا ترک گنا ہ کوچھوڑ وینے ہی ہے ہوسکتا ہے ، پھر

فرمايا كونوا مع المصدقين يتى حياوگول كرساتهره يرويبال ير صادقین سے وی لوگ مراد ہیں جن کاعمل علم کے نیین مطابق ہے۔ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کوفر مایا گیا۔ صرف رہنے کونہیں بلکہ دہاں پڑر ہنے کا حکم فر مایا گیا۔ لینی کافی مت ان کے ساتھ گزار جائے ،ان کی محبت میں رہاجائے جب ہی کچھ فائده موكا - صادقين ايسالوگ موت بي كه جو كت بين اس بران كامل بهي موتا ے۔اس برایک قصد یادآیا۔ غالبا شاہ اسمعیل شہید رَحِمَ کلافی تعکالی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نکاح بیوگان ہے متعلّق وعظ فر مانے کاارادہ کیا۔ یہا ہے حضرات تھے کہ جو کہتے تھے پہلےخوداس بڑمل کرتے تھے لہذا حضرت نے وعظ فرمانے سے پہلے سوچا کہ پہلے خوداس برعمل کرنا چاہے اور چر دوسروں کو وعظ، چنانچيآ ڀ کي چھوپھي يا اور کوئي رشتہ دار خاتون بيوہ تھيں اور بوڑھي بھي ہو چکي تھیں، حضرت شہید رَئِحَمُ كُلْللْهُ مُعَالِنَ ان كے ماس تشریف لے گئے، اینا مقصد بیان کیا کہ بیوہ عورتوں کے نکاح کے بارے میں وعظ کرنامقصود ہے لیکن اس ہے پہلے اپنے خاندان سے اس کی مثال ملنی جاہئے چنانچہ بیرخانون باوجود کرئی کے بیوہ عورتوں کے نکاح نہ کرنے کی جوقیجے رہم پڑ گئی تھی اس کومٹانے کے لئے تیار بو گئیں اور کہا کہ اچھا کردو ہمارا کی سے نکاح۔ شاہ صاحب نے پہلے ان کا نکاح پڑھوایا کھروعظ **فیما**یا۔ایسے حضرات کے کہنے کااثر بھی ہوتا ہے اور <u>سننے والو</u>ں کو غمل کی تو 📆 بھی ہوجاتی ہے۔

صحبت کی مثال ایس ہے جیسے مقناطیس۔مقناطیس کے اثر سے خام اوبا بھی مقناطیس بن جاتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کد مقناطیس کے ساتھ او ہے کو کچھ در کر رکھ دیا چھر مثالیا۔ پھر تھوڑی دریر رکھ دیا اور مثالیا بلکہ مقناطیس کے ساتھ او ہے کور کھ کر رگڑا جاتا ہے اسٹانی وریتک بیٹمل کیا جاتا ہے۔ جب اس میں مقناطیسیت کا اثر سرایت کرتا ہے۔ ای طرح آم کی معمولی قشم عمدہ قتم کی صحبت سے ولی ہی عمدہ تم کی صحبت سے ولی ہی عمدہ بن جاتی ہا تی عمدہ بن جاتی ہیں جگر معمولی قشم کے پودے کی شاخ کو قلمی آم کے پودے سے بار بارچھونا کافی نہیں بلکہ ایک مدت تک اس کے ساتھ با ندھنا پڑتا ہے۔ ای طرح طویل مدت تک صحبت ابنار تگ دکھا کر رہتی ہے اور وہ تو مشہور مثل کے خرابوزہ کو کھی کرخر بوزہ ریگ کے خرابے۔

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم
 بالغدوة والعشی یریدون وجهه ولا تعدعیناک
 عنهم﴾ (۱۸ . ۲۸)

ﷺ (''اورآپ خودکوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا کیجئے جوسج وشام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضاجو کی کے لئے کرتے ہیں''۔

صبر کے معن ہیں باندہ کررکھنا، مقیدر کھنا۔ رسول کیلائی کیا ہے کا ارشاد ہور ہا
ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ رضح کا کی گئی گئی کی تربیت کی خاطر مقیدر کھیں ان کوائی
صحبت بابر کت سے متفیض ہونے کا موقع دیں تا کہ وگ دین حاصل کرسکیں اور
نبوت کے انوار و بر کا ت سے اپنے دلول کو کئی کرسکیں ۔ مم کت بول اور رسالوں کی
مدو سے بھی حاصل: سکتا ہے کین اس پڑمل جب ہی ہوسکتا ہے کہ کسی باعمل کے
پاس بیٹھ کر دیکھا جائے۔ یہاں پر ایک نکھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل القد کی پہچان
ایک یہ بھی ہے کہ ان کا دل حقیقت میں لوگوں میں بیٹھنے سے خوش نہیں ہوتا ان کوتو
لیس خلوت مجوب ہوتی ہے کہ ذراموقع سے اور وہ اپنے کو بہ جو تو وہ مجوز اہا مراہی
لیس خام پر آ ، دہ ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا میلان خلوت گزین ہی کی طرف

ہوتا ہے تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ محبوب حقیقی کے جلوہ سے اپنی آئکھیں شونڈی کریں۔لیکن جب محبوب حقیق حکم فر مادیتے ہیں کہ اب ان کے جمال کوآئینہ میں دیکھیں تو اہل اللہ اہل ونیا کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

- السلنا الصواط المستقيم كي تغيير مين فرمايا: صواط اللنين انعمت عليهم، اس سے ثابت ہوا كم معمليم بندول كى مصاحبت سے صراط متقيم پر چلتے كى توفيق ہوتى ہے۔ توفيق ہوتى ہے۔
- ومن یکن الشیطن له قرینا فساء قرینا (۳۸-۴) اوریویلتی
   لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا (۳۸-۴) سے ثابت ہوا کر محبت بدکا اثر
   ہوتا ہے۔
- انھا کانت من قوم کفرین (۲۷س۳) سے بیتانا مقصود ہے کہ ملکۂ
   سبا کفار کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے کفر میں بہتائتی۔
  - 🗗 یلیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا(۲۵-۲۷) ''کاش میں رسول کے ساتھ ہو کر اللہ تَنَکَلَائِیَّتَاكَ كا راستہ پکڑ لیتا''۔

#### اس میں محبت رسول ﷺ کا اثر بتایا گیاہے۔

حدیث میں اچھی صحبت کے فائدے اور بری صحبت کے نقصان کو ایک عجیب
 مثال سے سمجھایا گیا ہے:

وعن ابي موسى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك و نافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحاطيبة و نافخ الكير اما ان يحرق فيابك و إما ان تجد ريحا خبيثة، رواه البخارى. وفي رواية يحرق بدنك او ثيابك وفي رواية يحرق بدنك او ثيابك وشي رواية يحرق بدنك او ثيابك مثل الدين المرابع على مثل والحرق مثال الدين على مثل والحرق منال الدين على عبد و دو مثال الدين على عبد و دو مثال الدين عبد و مثال الدين عبد و مثل والحرق مثال الدين عبد و مثل والحرق مثال الدين عبد و مثل والحرق مثال الدين عبد و مثل و دو المدين و

گایا تواس سے خرید لے گاورنہ کم از کم مثک کی خوشبوتو پائے گا ہی اور محبت بدکی مثال لو ہارکی بھٹی جیسی ہے وہ تیرے بدن کو یا کپٹروں کو جلادے گی ورنہ کم از کم اس کی خراب ہوا ہے تو نہیں ہے سکے گا''

رسول الله ﷺ عفرت عائشہ وَضِحَاللّٰاللّٰهُ عَنْالْكِيْفَا كُوارشا وفر ماتے ہیں:
 ایاک و مجالسة الا غنیاء۔ بیتاً شرصحت برنص صرح ہے۔

سول میلان اولین کے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے سابقین اولین کے برابر وہ اصحاب نہیں ہوسکتے جو بعد میں ایمان لائے (بینی بیعت رضوان کے بعد ) اور پہلوں نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مد (۵ می ۸۸۴ گرام) ہُوخر کے بعد کے بعد کے اصحاب جبل احد کے برابر سونا خرج کریں آواس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔ یہ قصہ اس طرح چیش آیا کہ ایک دفعہ حضرت فالد بن الولید وَفِحَانُولُهُ مَعَالِینَ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وَفَحَانُولُهُ مَعَالِینَ مِن مِن اللهِ مَعَالِینَ اللهُ مَلِینَ اللهُ کَلِینَ اللهُ اللهُ مَلِینَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِینَ اللهُ مَلِینَ اللهُ مَلْ مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِینَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِینَ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ مَا مَر اللهُ مَلْ مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ مَن مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَ

کی نے حضرت امام مالک رَحِّمَنُ اللهُ اَنْتَحَالُیْ ہے موال کیا کہ حضرت معاوید رَفِحَیٰ لَاللهُ اَلَّا اِلْحَیْنُ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحِیْمُ کُلاللهُ تَعَالیٰ دونوں میں ہے کون اُفضل ہے؟ حضرت امام مالک رَحِّمُ کُلاللہُ تَعَالیٰ بیں موال من کررویزے ادر فرمایا که بیسوال ذبن میں آیا بی کیے که ایک صحابی کے ساتھ کی غیر صحابی کا مواز نہ کیا جائے پھر فرمایا کہ حضرت معادیہ وَضَحَافَدُهُ اَتَعَالَیْ اَلَّا اِللّٰہ عَلَیْ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الل

#### 

وصلوا كما رأيتموني إصلي

مَنْ هُوَكُمْ ﴾:"اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔"

ظاہر ہے کہ آپ ملی پین کا کہ است ہوسکتا ہے جب کوئی آپ پین وقت عمل ہوسکتا ہے جب کوئی آپ پین کھی کا ہر ہے کہ است میں رہے اور آپ پین کھی کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی اور پھراس جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرے حالانکہ جہاں تک احکام کا سوال ہے رسول اللہ پین کھی گئی گئی گئی گئی گئی کو بتا دیئے تھے۔ اگر رسول الکہ پین سے حضرات صحابہ رہے کہ کا گئی گئی گئی کو بتا دیئے تھے۔ اگر رسول اللہ پین بین جس طرح بتا دیا ہے اس طرح ہے نماز پڑھوتو بالکل بجا ہوسکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ پین بین جس طرح بتا دیا ہے اس طرح ہے نماز پڑھوتو بالکل بجا ہوسکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ پین بین کی فیر بانا کہ جمعے دیکھوں میں

ایک روز ایک سحانی حضرت حظلہ نوصی افتانی النائی کو ویکھا گیا کہ بری پریشانی میں چلے جارہے ہیں اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں ''نافق حظلہ'' دخللہ منافق ہوگیا۔' راستہ میں حضرت ابو کمر وضحی افتان کالگائی النائی کی گئے۔ پریشان کوں ہو؟ اور کباں جارہے ہو؟ حضرت پوچھا حظلہ کیا بات ہے، استے پریشان کوں ہو؟ اور کباں جارہے ہو؟ حضرت الو بمر وضحی افتان کی مجلہ منافق ہوگیا جب حضرت ابو بمر وضحی افتان کہ ' جب ہم رسول اللہ میلی کی شخصی کی محبت میں ہوتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت اور دوز خ کو اپنی آنکھوں سے دیکھر سے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت اور دوز خ کو اپنی آنکھوں سے دیکھر سے ہیں گئی جب اپنی نہیں رہتی ' حضرت ابو بمر وضحی کی میں چلے جاتے ہیں وہ کیفیت باتی نہیں رہتی ' حضرت ابو بمر وضحی کی مالت ہے۔ فرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بمی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔ فرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بمی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔ فرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بمی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔ فرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بمی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔ فرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بمی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔ خور رسول اللہ کی خدمت میں دونوں چلتے ہیں اور پوچستے ہیں۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں ونوں جاتے ہیں اور پوچستے ہیں۔ جب رسول اللہ کی خدمت کیا ہی ہی جاتے گیا تو رسول اللہ کی خدمت کیا ہی ہی ہم اس کہتے وار دریافت کیا تو رسول اللہ کی خدمت کیا ہم ہم کیا ہم کیا ہم کیا تو رسول اللہ کی خدمت کیا ہم کہت کیا ہم کیا تو رسول اللہ کی خدمت کیا ہم کہت کیا ہم کیا گو کیا گو کیا ہم کیا ہم کیا گو کیا ہم کی

ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت باتی رہے جو میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشے تم ہے مصافحہ کرتے گرتمہارے لئے بھی بیعالت بہتر ہے اور بھی وہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت کا بدائر ہوتا تھا کہ کو یا جنت دوز خ کو کھی آ تکھوں ہے دیکھیر ہے در نہ تمارت دنیا کا کام کون کرے؟ اس لئے بندہ کی توجہ کو دوسری طرف لگا دیتے ہیں تا کہ دنیا کے کام بھی چلتے رہیں۔

خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ کی خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ کی دو میری کی گار میں اللہ علیہ ہوئے گئے وہ میری بعث سے قریب کا زمانہ تھا جس کی برکت سے تم گناہ میں آلودہ ہونے سے محفوظ رہاوا یہ بعد زمانی کی وجہ سے بسم اس کا کچھ خیال نہ کرو' جب کہیں جا کر آپ کے قلب کو سکون واطمینان نصیب ہوا۔ جس ذات کے ساتھ قرب زمانی کی بیر برکت ہاس کی صحبت کی تا شیر کا کی عالم ہوگا۔

جرم خاک آمیز چون مجنون کند صاف گر باشد ندانم چون کند

مرے شخ وَنِهُمُ لُللْهُ لَقَعَالَیٰ ہے کی فصحبت کی ضرورت بر گفتگو کی تو حضرت وَنِهُمُ لُللْهُ لَعَتَالَیٰ نے ان سے فر مایا کہ صحافی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا صحافی سن طرح بن سکتا ہوں؟ تو حضرت وَنِهُمُ لُللَهُ لَعَتَالیٰ نے فر مایا کہ اچھاتو تا بھی بن جاؤ۔ انہوں نے جاؤ۔ انہوں نے حضرت وَنِهُمُ لُللَهُ لَعَتَالیٰ نے فر مایا کہ اچھا پھر تبع تا بھی بن جاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ س طرح وَنِهُمُ لُللْهُ لَعَتَالیٰ نے فر مایا کہ اچھا پھر تبع تا بھی بن جاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ س طرح ممکن ہے؟ حضرت وَنِهُمُ کُللْهُ لَعَتَالیٰ نے فر مایا کہ معلوم ہوا کہا کہ یہ س طرح ممکن ہے؟ حضرت وَنِهُمُ کُللْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ الل

ہوگا کہ بیصبت ہی سے بناہے۔ صحابی حضرات صحابہ رَضِحَالِلَا مُتَعَمَّا الْعَنْمُ ہِی ہِی ہِی ہے۔ ہیں جنہوں نے مصاحبت رسول افقدیا کی صحبت میں دہان مے فیض حاصل کیا۔

محبت کااثر مشاہدات وتجر بات سے ثابت ہے اور روز روثن کی طرح واضح ہے، ای لئے مید تقیقت پوری دنیا کے مسلمات میں سے ہے، انسان تو انسان ہے بے جان جماوات پر بھی صحبت کا اثر مشاہدہ مسلم ہے، مقناطیس کی صحبت سے مٹی محبت سے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔

اہل ول حضرات کی صحبت میں غضب کی تا چیر ہوتی ہے بعض مرتبہ آن واحد میں انسان کی کایا پلیٹ جاتی ہے ہے

> آنائکہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشتہ چشے بما کنند

\_\_\_\_\_

مری محفل میں جو بیٹھا اٹھا آتش بجاں ہوکر دلوں میں آگ بجر دیتی ہے آہ آتشیں میری

#### **────**

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دینے لاکھوں

اس قلب میں یااللہ! کیا آگ بھری ہوگ

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت اک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے

اب تک جتنی دلیلیں دی گئیں ہیں وہ تو سب نظری اور فکری تھیں۔سب سے بردی اور اہم دلیل اس بات کی تجربہ ہے، تجربہ انسان کو وہ کچھ سکھا تا ہے جو زبانی ساری زندگی سنتار ہے پھر بھی سجھ میں نہ آئے۔اس لئے میں کہتا ہوں اور پچھ نیس تو کم از کم تجربہ کی خاطری کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کردیکھو خود معلوم ہوجائے گا کہ کیسے علم کوٹل کے سانچ میں ڈھالا جاتا ہے۔

# صحبت صالح سے فائدہ پہنچنے کی وجہ:

اگر بے عملی کا علاج کروانا ہے تو وہ صرف صحبت ہی ہے ہوسکتا ہے اور صحبت ضروری ہے، جس کے دلائل اوپر فدکور ہوئے۔ اب یہ کہ صحبت کیے اور کیوں کرفائدہ پہنچاتی ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر کا دواء بتانا ہی کافی ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر سے مینیس پوچھتا کہ اس دواء کا اثر کس طرح ہوتا ہے؟ بس دواء استعمال کرلی جاتی ہے اور فاکرہ خود بخود مشاہر ہونے گئا ہے۔ ہم سے تو بس 'کیا'' پوچھا جانا چاہے''کیوں'' پوچھنے کی مشاہر ہونے گئا ہے۔ ہم سے تو بس ''کیا'' پوچھا جانا چاہے''کیوں'' پوچھنے کی مشاہر ہونے تا ہم آپ حضرات کے نفع کی خاطر کہ بات زیادہ واضح ہوجائے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تنگاہ کا تھا کے کسی بندہ کوئل کی تو یق ہوجائے بتا ہے دیے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تنگاہ کا تھا کے کسی بندہ کوئل کی تو یق ہوجائے بتا ہے دیے

وکوئی کی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس کا مقصود دنیا طلب کرنائمیں ہوتا، وہ محض اللہ کی خاطر اور دین کی طلب لے کر جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر لے کر جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر لے کر جاتا ہے اس سے اس کو محبت بھی ہوتی ہے تو جو خض اللہ کی خاطر اس کے دین کی طلب میں لگ جاتا ہے اس طالب اور مطلوب (جس سے کہ وہ دین حاصل کرنے جارہا ہے) وونوں پر اللہ تذکہ کا فی قطاع اللہ تذکہ کا فی قطاع اللہ تذکہ کا فی قطاع اللہ تذکہ کا فی اللہ تذکہ کی تاب ہوجاتے ہیں کیونکہ اللہ تذکہ کا فی تاب بندہ سے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تذکہ کا فی تاب بندہ سے بعر ہے کرنے کئیس بندوں سے بوجات کرنے کئیس بندوں سے بردہ کرندت اور کیا ہوگئی ہے؟ اللہ تذکہ کی توجہ بندوں بندوں سے بردہ کرندت اور کیا ہوگئی ہے؟ اللہ تذکہ کی توجہ بندوں بندوں سے بندوں بند

کی محبت بھی بردی چیز ہے۔

### ايكسبق آموز واقعه:

اس برایک واقعہ یا دآیا۔ایک حابی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک باران کا گزرملک فیصل کے کل کی طرف ہوا۔ انہوں نے وہاں دروازے کے باہرایک پیارے سے بیچے کو کھیلتے ویکھا۔ سامنے پہرے دار پہرہ دے رہا تھا۔ ان کو جو یبارآ یا تو بچیکو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ وہ بچہ ہی اس قدر پیارا تھا کہ ہے اختیار پیار آگیاادهرکہیں محل سے ملک فیصل اس معاملہ کو دیکھ رہے تھے فور اکسی . شخص کو بھیجا کہ اس شخص کا اور اس کے معلّم کا نام لکھ لو۔ وہ شخص آیا اور ان کا اور ان کے معلم کا نام یو چھ کر لکھ لیا۔ اب میہ بڑے گھبرائے کہ الله تَمَالْلَا فِيَعَالَ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوءمیرے اس عمل کوشاہ نے ناپسند کیا ہو۔ دل میں بہت گھبرار ہے تھے۔ دوسرے دن شاہی فوج کا ایک مخفص ان کو بلانے آپنج کہ آپ کو ملک بلارہے ہیں۔ اب تو بہت ہی گھبرائے کہ برے بھنے، نہ جانے کیا سلوک ہو۔گر جنب شاہی محل میں ہنچے تو ان کا شا نداراستقبال کیا گیااور بہترین ضافت ان کودی گئی ۔ ساتھ ہی ساتھ ان کوا یک سند شاہی بھی عطاء ہوئی کہ دوران جج بد جہاں بھی جائیں ان کے ساتھ شاہی مہمان کا ساسلوک کیا جائے۔ کہاں تو ڈ رکے مارے براحال ہور ہاتھاا درکہاں میآ ؤ بھگت۔اس سے معلوم ہوا کہ شاہی خاندان کےایک بیج کے ساتھ اگر کوئی محبت اور پیار کاسلوک کرتا ہے تو با دشاہ کو بیاداء پیندآ جاتی ہےاوراس کا اس قدراعز از واکرام ہوتا ہےاوراس قدرانعہ م ملتا ہے۔سوچنا حامیے کہ جب کوئی بندہ اللہ تَمَالْاَوْتَعَالیٰٓ کے رائے میں وین کی خاطر نکلےاور کسی اللّٰہ نیکا کھنے تھالا کے بندہ ہے محبت رکھے تو اس کواللہ نیکا کھنے آگات سم قدر پیندفر مائیں گےاوراس کا اعزاز وا کرام کس قدر ہوگا۔اس جہان فانی

کے ذرائے گڑے پرحکومت کرنے والے کو جب کوئی بات پندا آجائے تواس کا سیامزاز واکرام اور جب سارے جہانوں کے مالک کوکسی کی اداء پندا آجائے کہ اس مے مجوب کوئی چاہ دہانوں کے بہاں ایسے بندہ کے لئے کیا کیا انعام واکرام کا معالمہ ہوسکتا ہے، انداز واگا لیجئے۔ ان صاحب نے جب مجھے اپنا پیقصہ سایا اس وقت سے میرا بیہ معمول ہے کہ جب درود پڑھتا ہوں تو اس واقعہ کا استحضار کرلیتا ہوں کہ یا اللہ! تیرے محبوب شاہد کا خاطر تیرے محبوب کے وسلہ سے ہم اس تعلق کی خاطر تیرے محبوب کے وسلہ سے ہم میں معانیت کے امیدوار ہیں۔

🗗 انسان میں فطری مادہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ہے محبت کرنے لگتا ہے یا اس ہے دلی لگاؤ رکھتا ہے تو غیرمحسوں طریقہ سے ہر بات میں اس کی نقل ا تارنے کی کوشش کرتا ہے۔لباس میں، جال میں، بات چیت کے انداز میں، برطرح اس کی بدکوشش ہوتی ہے کہ میں ایے محبوب کی طرح بن جاؤں كہيں ببلوانوں كامقابله موتا ہے تو جولوگ اس ميں شريك ہيں يے بڑے سب اس کی نقل ا تار نے میں لگ جاتے ہیں۔گلی گلی دنگل لگ رہے ہیں، بیج برے سب زور کرر ہے ہیں اور پہلوان بننے کی کوشش میں گلے ہوئے ہیں۔ای طرح اللہ نَہٰ لاکھُؤَعَاتٰ کے پہلوانوں کے ساتھ کوئی تعلّق رکھے گا تو نامکن ہے کہ وہ بھی ای رنگ میں نہ رنگا جائے۔اس طرح اللہ والوں کے ساتھ رہنے ہے خود بخو د اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہوجاتی ہے۔ بشرطیکہ طلب ہواور طلب بھی تجی ہو۔ کیونکہ بیطبعی مسئنہ ہے کہ جس چیز کو طبیعت پسند کرنے لگتی ہے اور چاہئے گئتی ہے انسان کے تمام اعضاء وجوار ک غیرشعوری ور پراس کی تخصیل کے لئے آمادہ ہوجاتے میں پھراس ہےوہی اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں جس کا طبیعہ تقاضا رکھتی ہے۔مثلا آپ کے

سامنے ایک سیب رکھا ہوا ہے، ول نے چاہا کہ اس کو کھایا جائے اب ول کے ذریعے دراغ کے کارفانے میں بیخواہش منتقل ہوگی اور وہاں سے احکام جاری ہوگئے قدموں کو تھم لی گیا کہ درمیان کا فاصلہ طے کرواور وہاں ہینچو۔ جب وہاں ہینچ گئے تو ہا تھوں کو تھم ہوا کہ سیب کو اٹھا لواور منہ میں ڈال لو۔ پھر منہ خوداس کو چبانے لگا۔ جم کے مختلف اعضاء کو تھم دینے کی ضرورت نہیں۔ ابتداء میں صرف ارادہ کرنا کائی ہوتا ہے آگر ارادہ قوی ہوتو پھر عمل اس کے تالع ہوجاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے یہ فیض حاصل ہوتا ہے کہ نیکیوں تالع ہوجاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے یہ فیض حاصل ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف میلان ہوجاتا ہے اور برائوں کو ترک کرنے کار جھان ترکن کرنے لگتا ہے۔ ارادہ کا پیدا ہونا ہی وہ مقتاطیسی عمل ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نقیل ہوجاتا ہے۔ ارادہ کا پیدا ہونا ہی وہ مقتاطیسی عمل ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نقیل ہوجاتا ہے۔ ای طرح فیضان صحبت سے ایسے کام کرنے کے تقاضے کو جو جبلی طور پر انسان میں دو بعت ہم ہمیزیل جاتی ہے۔

مدیقین اورصالحین کی صحبت میں ان کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے جس ہے آپ کی صلاحیت بیدار ہو کر عمل کی تو فیق ہو جاتی ہے۔

# توجه كالتمين:

### توجه كى كى قىتمىي بىن:

پہلی توجہانعکا می کہلاتی ہے۔اس کی مثال الی ہے جیسے ایک چراغ روثن ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف آس پاس پڑر ہی ہے اور جہاں تک روشنی کا اثر پہنچ رہاہے وہاں تک تاریکی مث رہی ہے اور جواشیاء روشنی کے حلقہ اثر میں بیس و منور ہور ہی ہیں۔ یا یہ کہ کوئی خوشبو داریکھولی رکھا ہوا ہے تو اس کی مہک

جاروں اطراف کوم کا دیتی ہے۔ کیارات کی رانی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ مسطرح رات میں سارامحلّہ اس کی خوشبو سے مبک افعتا ہے۔ای طرح اہل اللہ نیکلیکیسات کے ساتھ رہنے والے بھی ان کے نور باطن کے انعکاس ے اپنے قلوب میں انوار و ہر کات کی حرارت محسوس کرتے ہیں اور اپنے زنگ آلود قلوب من جلاء اورنور و كميت مين دهفرت كنكوى ويخم كالدام عكالي جب حاجی صاحب رَیِّمَنُ لالْمائِیَالیٰ سے بیعت ہونے گئے تو عرض کیا کہ حضرت مجھے ذکر ہے متثنیٰ فرما کر دیجئے۔ کیونکہ پڑھنے پڑھانے اورعلمی کاموں کی مشغولیت اس قدر ہے کہ ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ال سکے گ دعزت حاجی صاحب رَحِمَنُ لللهُ تَعَالَى في مايا كركوني بات بيس آب ذكر شكرير ـ جب بيت بو كئة تو حفرت ما جي صاحب ويعمل للله تعالى نے فرمایا کہ خواہ آپ ذکر نہ کریں مگر طریقہ تو سیکھ لیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ مجمی موقع مل گیا تو کرلیا کریں ورنہ نہیں۔ حضرت منگوی صاحب وَيْمَ للدلهُ تَعَالَق في حضرت كَنْكُوى وَيِّمَ للدلهُ يَعَالَىٰ كو ذكر كرنے كا طریقه ملقین فرما دیا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو حاجی ما حب رَحْمُ العِنْدُهُ وَاللَّ نِي خادم سے فر مایا کہ ان کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگادیں۔ جب سونے کے لئے وونوں حضرات لیٹ مکئے تو حضرت گنگونی رَخِمَ کا و نُعَالِقَ کی نیند غائب۔ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں محمر نیند کا نام تک نہیں۔ آخر کا فی در کروٹیں بدلتے گزرگئی تو سوچا کہ نیند تو نہیں آرہی ہےلاؤ ذکر ہی کر لیتے ہیں۔اٹھ کر ذکر کرنا شروع کر دیا۔ذکر ين اس قدرلذت محسوس موئي كه پھرساري زندگي ذكر كاناغر تبين فرمايا۔ بيقا حفرت عاجی رَحِمَ اللهُ اللهُ كَالَ كرماته بسر لكان عَجد جب ايك سين

ľΛ

میں عشق حقیق کی آگ د مک رہی ہوتو ناممکن ہے کہ سامنے بیٹھنے والا اس کی حرارت محسوس نذکرے

جس قلب کی آہوں نے دل بھونک دیئے لاکھوں اس قلب میں یااللہ کیا آگ بھری ہوگی

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت اک خانہ بخانہ ہے اک سینہ بسینہ ہے

دوسری شم توجہ کی القائی ہوتی ہے۔ توجہ انعکاس میں تو اثر اسی وقت تک رہتا ہے دسری شم توجہ کی القائی ہوتی ہے۔ توجہ انعکاس میں موجود ہول۔ فلا ہر ہے جہ جب تک کہ مبدأ فیض اور مشتفیض ایک ہی مجلس میں موجود ہول۔ فلا ہر ہے گا۔ لیکن توجہ القائی میں طالب کی استعداد بڑھانے کے لئے اہل القدائے اراوے اور ہمت سے اس کے قلب میں نیکی کے رجحان کا القاء کرتے ہیں اور اس کے لئے دعاء بھی فرماتے ہیں، جس کا اثر مجلس سے اٹھ جانے کے بعد بھی کی جھد دیر تک رہتا ہے۔

چوتھی قتم توجہ اتحادی کہلاتی ہے۔ اس میں سالک کی استعداد چونکہ رفتہ رفتہ تر قتہ ترقیہ ترقیم توجہ کا تحل مشکل ہوتا ہے اس لئے عام طور پر توجہ انعکاسی ،القائی اور اصلاحی ہی سے کام لیا جاتا ہے۔

توجہ کے اثر ہے کسی کو بھی انکارنہیں ہوسکتا۔ رات دن مشاہدہ میں آتار ہتا ہے۔ مسمریزم کیا ہے؟ یہی توجہ تو ہے۔ صحبت کی تأثیرز مانۂ قدیم ہے مسلم چلی آتی ہے شاعر چاہلیت طرفہ کہتا ہے۔

> اذا کنست فی قوم فیصباحب خیبارهم ولا تسصحب الاردی فتردی مع الردی

> > ا قبال نے بھی خوب کہا ہے \_

وہ فریب فوردہ شاہیں جو پلا ہو کر محمول میں اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ ورسم شاہبازی

غرضید علم کے مطابق علی توت بیدار کرنے کے لئے اہل اللہ کی صحبت لازم ہے بدول اس کے نراعلم کافی نہیں۔ ایک اور بات خیال میں آگی وہ یہ کہ بعض لوگ میر ساتھ کی ایک گناہ سے نیجئی کا بہت اہتمام کرتے ہیں گر دومرے کی گناہوں میں جتلا ہیں، ان سے نیجئی کا نہیں بھی خیال کرتے ہیں گر دومرے کی گناہوں میں جتلا ہیں، ان سے نیجئی کا انہیں بھی خیال کی نیاں ایک صاحب بینک اور بیمہ کے ملاز مین سے لین وین اور ان کے ہاں کھانے پینے ہے بہت پر بیز کرتے ہیں، ذراذرای بات جھسے پوچھتے منظاتے ہیں، مان کواس طرف کوئی توجہ نہیں، اور بھی اس تسم کی کی مثالیں ہیں کہ منڈاتے ہیں، ان کواس طرف کوئی توجہ نہیں، اور بھی اس تسم کی کی مثالیں ہیں کہ ملزات کوئی الیف ہیں کہ ملزات کے گئاہوں کا علم بی نہیں مطرف کوئی القات نہیں، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انہیں دومرے گناہوں کا علم بی نہیں، یا علم قوے مگران کے قلب ہیں ان گناہوں سے نیچنے کی اہمیت نہیں بلکہ ان کو نہیں بیان میں یہ مرض اس سے حکم کی اللہ والے کی محبت میں نہیں بیشے۔ الی اللہ ان کواس مرض سے مسحلق اس لئے پھونہیں کہتے کہ بدوں خاص بیشے۔ الی اللہ ان کواس مرض سے مسحلق اس لئے پھونہیں کہتے کہ بدوں خاص

تعلّق كاميد قبول نہيں، نيز اس طرح كى كوكنے ميں اس كى بيكى بھى ہے، اگرا يے لوگ كى اللہ والے كى عجب ميں بيٹھنے كامعمول بناليس تو بہت آسانی سے ان كے اس مرض كى اصلاح ہوجائے۔

# صحبت سے امراض روحانیہ کاعلاج کیے ہوتا ہے؟

صحبت الل الله كي بدولت امراض روحانيه سے نجات كي حيار وجوه بين:

- الله تَدَكَلَاكُوَ الله كَخْصُوصُ ومقرب بندوں كى طرف الله تَدَلاكُو مَاكُ كَ خَاصَ جَلَا الله تَدَلاكُو مَاكُ الله في الله في
- 🗗 بید حضرات مجلس میں حاضری دینے والوں کی طرف خصوصی توجہ فر ماتے ہیں اوران کے لئے دعا مجھی کرتے ہیں۔
- ان کی مجلس میں عام خطاب کے ذریعہ مختلف گنا ہوں سے نیخنے کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ ہے بہت سے نامعلوم گنا معلوم ہوجاتے ہیں، اور جو گناہ پہلے ہے معلوم تھے گران سے بیچنے کی فکرنے تھی ان سے نیچنے کی فکر پیدا ہوجاتی ہے۔
- ان کی مجلس میں مسلسل حاضری دینے دالوں سے متعلق ان کو بیا عماد ہوجاتا ہے کہ ان میں مسلسل حاضری دینے دالوں سے متعلق کہا جائے گا تو بقینا قبول کریں گے ، آنہیں تا گوار نہیں ہوگا اور اس میں اپنی سکی محسوس کا تو بقینا قبول کریں گے ، آنہیں تا گوار نہیں ہوگا اور اس میں اپنی سکی محسوس

علم كِمطابِنَ عَمل كِون نيس بوتا؟ مع مطابِق علم كِمطابِق عَمل كيون نيس بوتا؟ معلى معرت بوكى اورشكر گزار بول گے اور بے ساختہ پکاراٹھیں گے ۔ جزاک اللہ کہ چشم باز کردی مرا با جان جان ہمراز کردی

اسلئے بەحضرات ایسے مخلص طالبین کوخصوصی خطاب سے بھی تنبہ فریاتے

وجوہ ندکورہ کی بدولت ایسے گناہ بھی ظاہر ہونے لکتے ہیں اور ان ہے نجات کی فکریپیدا ہوجاتی ہے جوعلاء ظاہر پر بھی تخفی ہیں،جس طرح ظاہری اعضاء -کے گناہ میں اس طرح باطن یعنی قلب کے بھی گناہ ہیں جوعوام کوتو کیا نظر آئیں، علماء ظاہر کو بھی نظر نہیں آتے ، اہل اللہ کی صحبت ہی سے نظر آتے ہیں ان سے نحات کے نسخ بھی وہیں سے ملتے ہیں \_

كيميائيت عجب بندگ پير مغان خاك يائے او عشم وچندين درجاتم دادند

نفس نتوان کشت الاعمل پیر دامن این نفس کش را دا مگیر

اللَّهُ تَنْهُ لِلْفَعَيُّنَاكَ السُّنعت كي قدر كرنے اور اس نبخهُ كيميا ہے استفادہ كي توقیق عطاءفر مائیں اور ظاہری وباطنی تمام گناہوں سے حفاظت فرما کمں اور ہمارے تمام اعمال ، حالات و کیفیات کواپنی مرضی کے مطابق بنالیں۔ *نَّالِاسْتِيدُ* وصــل النَّهـم وبـارک وسـلـم عـلـی عبــدک . ورسولک محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين

フ<u>.</u>

علماء كامقام

وغظ

and an analysis and an analysi

المنظمة المنظمة

فقيا بعضرفتي المرخف أقتس مفتى رسيت بالمحرض ومارما لتالا وعظ 🖘 æ: **↑**t علماء كامقام جامع مسجد واملاافناء والارشاد ظم آبا دبراتي بمقا أ: بعدنماذعصر بوقت : تاریخ طبع مجلد: درجب سرم اه حسان پزنشگ پریس فون:۱۹۰۰۹۲۲-۲۱۰ مطبع:پ كِتَا اللِّيِّ إِلَى أَنْ الْمُسْمِ آبَادِينَ \_ كَابَى ١٠٠هـ تاشزت ا فون:۲۱-۲۲-۲۱ • فیکس:۲۲۳۸۱۳ • ۲۱-۲۱

#### وعظ

# علماءكامقام

(ربيع الأول ١٩١٩ ٥)

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

#### امابعد

﴿فقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: وارض بسما قسم الله لك تكن اغشى الناس﴾ (ترمذى)

ايها العلماء والطلبة والمجاهدون والحارسون في سبيل الله اوصى نفسى واياكم بتقوى الله. لنقل السحر من قبل الجيسال

#### احسب السي مسن مسنسن السرجسال

#### **→**-3-3-€

رنج کا خوگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج ، مشکلیں اتن پڑیں مجھ پر کہ آساں ہوگئیں

اس زمانے میں عوام سے لے کرخواص اور علماء تک ہر طرف سے بیآ واز سائی دی جارہی ہے کہ ''ضرورت پوری نہیں ہوتی'' اس لئے آج بیہ بتا تا چاہتا ہول کہ نظر شرع و عقل سلیم میں ''ضرورت'' کے کہتے ہیں ۔ میرا یہ خطاب اگر چہ عام ہے کیکن خصوصیت سے علماء وطلبہ کو تلقین کرنا مقصود ہے، اس لئے کہ عوام کی اصلاح وفلاح علماء کی صلاحیت پر موقوف ہے، اس سلسلے میں اکا برعلماء واہل تو کل اصلاح وفلاح علماء کی صلاحیت پر موقوف ہے، اس سلسلے میں اکا برعلماء واہل تو کل احتیار ہوتو فلاح کہ وہ ''ضرورت' کے بچھتے ہتے اور انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گذاریں، وہ فقر وفاقہ میں بھی خود کو بڑے غن سمجھتے

#### رسول الله خَلِين عَلَيْنَا كَالْمِثَاوِينَ كَالْرَشَاوِ بِ:

﴿ وَارْضِ بِهِا قِسِمِ اللهِ لَک تکن اغنی الناس ﴾ (تو مذی) تَوَصِّحِکَمُ ؟ : "الله تَهَلائِکَةَ الله فَ تیرے لئے جو پکھ مقدر فرمایا ہے ای پرراضی رہوتو سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ "

معلوم ہوا کہ غنا وفقر کا مدار مال ودولت پرنہیں بلکہ قناعت وتو کل پر ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ یومیہ پانچ رو پے بھی ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں جبہ بعض کی ضرورت پانچ لاکھ یومیہ سے بھی پوری نہیں ہوتی حضرت سعدی رَحِّمَ کُلُلاُلُوُ تَعَالَیٰ بہت بڑے عارف بہت ہی بڑے عارف گذرے ہیں، آپ

\_ نے فرمایا:

''ده درویشے درگلیمے می گبند و دوبادشاه دراقلیمے نی گبند۔'' ''دس درویش ایک کمبل میں ساسکتے ہیں گر دوبادشاہ پورے ملک میں نہیں ساسکتے۔''

درویش سے پوچیس تو کہے گا کہ سیمبل بہت برا ہے دس اور بھی آجا کیں تو بھی اس میں ساجا کیں گے اور بادشاہ سے پوچیس تو وہ کہے گا کہ بید ملک تو بہت ہی چھوٹا ہے ایکی بزاروں دنیا اور بھی پیدا ہوجا کیں تو وہ بھی میر سے لئے کم ہیں، معلوم ہوا کہ اصل بات لوگوں کی ہوس اور قناعت کی ہے۔ کی میں ہوس ہوتو بزاروں دنیا بھی اس کے لئے کم ہیں اور کسی میں قناعت ہے تو رسول اللہ میں ہوتو کے اس اور کسی میں قناعت ہے تو رسول اللہ میں ہوتو کہ میں ہوتو کہ ہوتو رسول اللہ میں ہوتو کہ ہوتو کی ہوتو کہ ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کہ ہوتو کی ہوتو ک

﴿ وارض بسما قسم الله لک تکن اغنی الناس ﴾ (ترمذی) کے مطابق و و دو کو پوری دنیا ہے نیادہ الدار سمجھ گابات تو اپنے اسے ظرف کی ہے کہ کے ضرورت سمجھے ہیں کے نہیں۔

# ضرورت كى تفصيل:

لوگ کہتے ہیں کہ ضرور تیں پوری نہیں ہور ہیں حالانکہ اللہ تنکھ اللہ نے انسان کے کھانے اور میں خور بتادی ہے اور ضرورت کی معتبر تفصیل جود بتادی ہے اور مرورت کی معتبر تفصیل بھی وہی ہے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ضرورت کے کہتے ہیں چنا نچے کفارہ میں مسکین کے کھانے اور پہنے کی ضرورت اللہ تنکل ایو کیات نے یہ بتائی ہے کہ کھانا دووقت کا اور لباس بقدرستر کافی ہے۔کھانے میں اگر کیہوں کی روئی

<u>تھائٹ کر تسبید ہے۔</u> دی جائے تو سالن کی ضرورت نہیں، گیہوں کی روٹی یغیر سالن کے حلق میں اتر نی ھا ہے اگرنہیں اتر رہی تو اس <u>گلے</u> کا آپریشن کروایا جائے۔

### ملاغوث كالحمانا:

ملاغوث امارات اسلامیدافغانستان کے سابق وزیر خارجہ اور مجامدین کے بہت بڑے کمانڈر میں۔ان کی ایک ٹا تک اور ایک آ کھ شہید ہونے کے علاوہ روسری آکھ بھی کمزور ہوگئ ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ ملاغوث نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے کھانے کی گولی نکال کروہ اس نے گولی نکال کردی انہوں نے گولی کھانے کے بعد یاس رکھی ہوئی روثی اٹھائی تو دیکھا کہاس پر چیو نثیاں چڑھی ہوئی تھیں،انہوں نے اسے ہاتھ سے جھاڑ اا دربغیر سالن کے کھانا شروع کر دیا۔ یہ ہیں اللہ مَالْکَوَوَّاکَ کے بندے جن کے حکق میں گیہوں کی روثی بغیر سالن کے اتر جاتی ہے۔اگر کسی کے حلق میں گیہوں کی رونی بغیر سالن کے نہ اتر بے تو وہ محاذیر چلے لگائے جب بغیر سالن کے روئی حلق سے اتر نے لگے تو واپس آئےاس سے پہلے واپس آنا جائز نہیں۔

یہ بات تو بتا دی گیہوں کی روٹی ہے معلق اگر جو کی روٹی دی جائے تو اس كے ساتھ سالن بھي ہونا جا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"سرکہ بہترین سالن ہے۔" (مسلم)

اس سے ثابت ہوا کہ جو کی روٹی کے ساتھ سر کہ مل جائے تو یہ بہت ہی اونیامعیارے۔ لباس کا معیار الله میکافیفات نے بید بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی مرد کو کفارہ میں لباس دیں تو ناف سے لے کر کٹھوں تک اور اگر کسی عورت کودیں تو اتنا کا فی ہے کہ ایک اتی بوی چا در ہوجو اوپر سے نیچ تک پہنچ جائے الغرض کھانے اور پہننے میں بیہ ہے ضرورت جے الله تَدَالا فَتَالا اللہ عَنْ اللہ تَعَالَیْ نے خود بیان فرمادیا ہے۔

### ضرورت سے زائد درجات:

ضرورت ہےاو پر کا درجہ ہے'' حاجت'' اور حاجت سےاو پر'' آ سائش'' پچر'' آ رائش''

حاجت کامطلب یہ ہے کہ اگر چہاس چیز کی ضرورت تو نہیں مگراس کے ملتے سے کام آسانی سے ہونے لگتے ہیں زندگی آسان ہو جاتی ہے۔

آسائش كامطلب يدب كدراحت بعى حاصل موجائ

آرائش سے مرادزیب وزینت ہے جواللہ شکھ کا تھا کے رحمت ہے۔
اللہ شکھ کا نے آسائش وآرائش کی بھی اجازت دی ہے چنانچ فرمایا:

﴿ قَلْ مِن حسر م زینة اللّه اللّه اللّه الحرج لعباده
و الطیبت من الرزق قل هی لللّه ین امنوا فی الحیوة
الله نیا خالصة یوم القیمة ﴾ (۲.۲۳)
الله نیا خالصة یوم القیمة ﴾ (۲.۲۳)
الله تَدَلَّكُوْ مَنْ اللّه فَ دراصل توزینت مؤسین کے لئے پیدا فرمائی
ہے کین دنیا میں کافروں کو بھی شریک کر دیا اور آخرت میں
خالصة مؤسین کے لئے ہوگ۔

الغرض ضرورت سے اوپر کے درجات اختیار کرنا بھی درست ہے کیکن اگر ا تالباس اوراتی خوراک مل رہی ہے جے اللہ مَناکلا وَقَعَالیٰ نے ضرورت قرار دیا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ضرورت پوری نہیں ہورہی اللہ مَناکلا وَقَعَالیٰ پر اعتراض ہے۔اللہ مَناکلا وَقَعَالیٰ تو فرمارہ ہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہوگئ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یوری نہیں ہورہی تو یہ اللہ مَناکلا وَقَعَالیٰ کے فیصلے کو فلط قرار دے رہا ہے۔

# زندگی کامعیار کیسار کھنا جاہتے:

ضرورت پوری ہوجانے کے بعد اپنی زندگی کا معیار کیا رکھے اس کا قانون ہیہ کہ آمان تو غیر قانون ہیہ کہ اس لئے کہ آمان تو غیر افتیاری ہا ادر مصارف پر ضابطہ رکھنا اپ افتیار ہیں ہا اینا نہ ہو کہ آمان ہو کہ آمان ہیں اور خرج زیادہ کرنے گئے پھر کسی سے بعیک ما نگنا پڑے یا قرض لینا پڑے لہٰذا جتنی آمان ہو اپنے مصارف کو اس کے پنچ رکھے، زندگی کا معیار او نچا کرنے تا اس کی جو رکھے، زندگی کا معیار او نچا کا نون کا حاصل ہے ہے کہ انسان اپنی آمان ٹھیک ٹھیک ٹھر بعت کے قواعد کے قانون کا حاصل ہے ہے کہ انسان اپنی آمان ٹھیک ٹھیک ٹھر بعت کے قواعد کے مطابق رکھے اور اپنے مصارف کو اس آمان کے تحت رکھے آمان کو شریعت کے علاوہ قواعد کے حقادہ بیات سے بیخ کے علاوہ اسے اور دین کے وقار کو بھی قائم رکھا جائے۔

اوقات کوتنتیم کر لیا جائے، پچھ اضل العبادات جہاد کے لئے، پچھ دوسرے کاموں کے لئے اور پچھے بیوی بچوں کی دیکھے بھال اوران کی تعلیم وتربیت کے لئے بوں ان سب نقاضوں کی پورا کرتے ہوئے آسانی سے جائز ذرائع سے جتنی آید ہوئتی ہوا تنا کمائے پھراصول کے مطابق اپنے مصارف کواس کمائی کے تحت رکھے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں اکابر کے حالات بتائے سے پہلے کچھاپنے حالات بتادوں اس کئے کہ میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہوں نا، کمر فاکدہ کا مدارتو اس بات پر ہے جوش معدی دَرِّحَمَ کُلُولِیْ کُھُوکا لئے نے ارشاد ف اگر ۔

> ے نعیحت کے سود مند آیڈش کہ گفتار سعدی پیند آیڈش

''نصیحت کا فائدہ اس کو ہوسکتا ہے جے سعدی کی بات پیندآ ئے۔''

#### دارالافآء كے حالات:

یہ توسب کو معلوم عی ہے کہ ہمارے ہاں ذرائع آمدن پرکیسی کیسی پابندیاں ہیں تفصیل دیکھنا چاہیں تو رسالہ ' جامعہ الرشید' میں دیکھیں۔ چندہ مانگنا تو رہی الگ بات ہو خودلاتے ہیں ان ہے بھی یوئی فوز اتھوڑائی قبول کر ہو گئے ہیں بلکہ خوب شونگ بجا کرد کھیتے ہیں، خوب رگڑائی ہوتی ہے، اس کے قصے بھی سب کہ معلوم بی ہیں اگرا کہ دوہ ہوتے تو بتا بھی دیا، بتا نا شروع کے تو ایک دودن تو انہی قصول میں گذر جا میں ہے۔ کیے کیے لوگ رقمیں لے رکھنٹوں کھنٹوں باہر کھڑے سے انہی قصول میں گذر جا میں منت ساجت کرتے ہیں چر مایوں ہوکر دالیں چلے جاتے ہیں اور ہم قبول نہیں کرتے ۔ جب ہم مغربی ممالک کے تو دہاں جا کرمعلوم ہوا کہ میں اور ان چندہ مانگنے دہاں پہنچ ہوئے ہیں۔ اور ان چندہ مانگنے دہاں پہنچ ہوئے ہیں۔ اور ان چندہ مانگنے دالوں کا حال ہے تھا کہ جب کی سے ملا قات ہوئی تو خود ہیں۔ اور ان چندہ مارکھا جائے دالوں کا حال ہے تھا کہ جب کی سے ملا قات ہوئی تو خود ہیں بارے میں ہی

ستحصیں مے کہ یہ بھی چندہ ما تکنے آیا ہے لہذا خاص مجالس میں جو حضرات ملتے انہیں تو میں بتا ویتا کہ میں چندہ مانگٹے نہیں آیا بلکہ اللہ تَہٰ کلاکڈٹٹاکٹ کے باغیوں کو ہدایت کا پیغام سنانے آیا ہول لیکن عوام کو کیسے پتا چلے؟ اس بارے میں بہت یریثان تھا۔ایک بارمیں نے سوجا اگر ہر بیان ہے پہلے یہ اعلان کر دیا کروں کہ میں چندہ مانگئے نہیں اللہ تَناكِ وَقِيَّاكَ كے باغیوں کو محج مسلمان بنانے آیا ہوں تو امید ہے کہ کسی کومیرے بارے میں بدگمانی نہیں ہوگا۔ ابھی یہ بات ذرا طے ہی کی تھی کہ ایک بات اور ذہن میں آگئی جس کی وجہ ہے میں نے اس خیال برعمل نہیں کیاوہ بدکہ جوبھی میرے بیان میں بیٹھے گا سے یقین ہوجائے گا کہ رپہ چندہ ما نکنے والانہیں اس لئے کہ ہیں جیسے ہی کری پر بیٹھتا تھاان کے ایک عمومی مرض کو د مکی کراس کی اصلاح شروع کر دیتا تھا بھلا چندہ ما تگنے والا بھی ایبا کرسکتا تھا؟ ہرگزنہیں۔وہ عمومی مرض جو میں نے وہاں ہر جگہ دیکھا خواہ وہ اٹھلینڈ ہویا کینیڈا، امر بکہ ہویا باریڈوز ،انتہائی دور دور ہونے کے باوجودان ممالک کے ہرشم بلکہ ہر مسیر میں بی بیاری تھی کہلوگ مسید میں درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے دیواروں ہے ئیک لگا کر بیٹھتے تھے چنانچہ میں جیسے ہی کری پر بیٹھتا تھا خطبے سے بھی پہلے ہی پی کہتا:''ارے! کیا آپ لوگوں کی تمرین ٹوٹی ہوئی ہیں،سب دیواروں سے ٹیک لگا كركيوں بيٹھے ہوئے ہيں؟ چلئے آپ لوگوں كو كمريں سيدهى كرنے كانسخه بتاتا ہوں،ایک ایک چلدماذ پرلگا کرآئیں توسب کی کمریں سیدهی ہوجائیں گ۔' پھر بڑے جوٹن سے پیشعر پڑھتاتھا ۔

> جھپٹنا بلٹنا بلیث کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے بیں یہ بہانے

وہ لوگ یہ بات نے ہی جلدی جلدی آئے آتے میں چونکہ مسکراتے

ہوئے محبت سے کہتا تھااس کئے انہیں میری یہ عبیدنا گوار نہیں ہوتی تھی بلکہ اس پر خوش ہوتے تھے جیسے آپ لوگ میری میٹھی میٹھی تنبیبات من کراسے خوش ہوتے ہیں کہ فرط مسرت سے چہرے کھل جاتے ہیں ،میرے اللہ تکا لائے گائے نے اپنی رحبت سے جھیمیٹھی تنبیبات کے ذریعہ ہدایات کرنے کا ہنر عطاء فر مایا ہے۔ اس کے بعد میں خطبہ پڑھتا سوجو محض اپنے بیان کی ابتداء ہی ایسی بات سے کرے کہ آپ لوگوں کی کمریں ٹوئی ہوئی ہیں آ سے آپ کی کمریں سیدھی کردوں ،وہ بھلا کہ آپ لوگوں کی کمریں ٹوئی چھوڑنے کے بعد اللہ تکا لائے گا؟ خطبہ کے بعد اللہ تکا لائے گا؟ خطبہ کے بعد اللہ تکا لائے گائی منان ہوتا تھا، اس کی تفصیل وعظ 'اللہ کے باغی مسلمان' میں ہے۔

دین کے وقارکو مجروح کر کے دین کے کام کرنا جائز نہیں اور وقار کو قائم رکھنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے شروع سے بہاں قائم رکھا ہوا ہے۔عوام تو عوام حکومت کی طرف سے کتنی بڑی بڑی زمینوں کی پیشکش کی جاتی رہیں لیکن میں نے اسی وقار کی حفاظت کے لئے قبول نہیں کیس۔ ہمارے اصول کے مطابق دینی خدمات کا مدارس چلانے کا باان کی آمدنی کا جوجائز طریقہ ہے ہم نے وہی اختیار کیا ہوا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہتے ہوئے یہاں معمول رہا ہے۔

دین اورعلم دین کی عظمت اور وقار کوقائم رکھتے ہوئے جائز طریقے سے جنٹی آید ہوجائے اہل مدارس کواتنا ہی کام کرنا چاہئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے صرف اللہ تَدَکھ کَھُٹاکٹ کے سامنے ہاتھ پھیلائمیں۔

# ضعيف الايمان لوكون كااشكال:

جب میں نے یہاں کام شروع کیا اور بات کی بہت تشہیر کردی کہ ہم چندہ

ہی ہیں کریں گے تو بعض لوگوں نے کہا چندہ نہیں کریں گے تو کام کیے چلے گا؟ میں نے کہا کنہیں چلے گا تو نہ چلے میر نے فہ چلانا ضروری تھوڑا ہی ہے، مداری تو اور بھی بہت ہیں، اگر اللہ تنکلا تھ تھاتی تہیں چاہتے تو ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے کہ پھر تو بری بدنا می ہوگی کہ کام شروع کیا تھا جو دوچار مہینے ہیں ختم ہوگیا۔ ہیں نے کہا کہ میری کیا بدنا می ہوگی اگر میرا کام ہوتا پھر میں نہ چلاتا تو میری بدنا می ہوتی کام میرا تو ہے نہیں کام تو اللہ تنکلا تھ تھات کا ہے وہ چلائیں یا نہ چلائیں، ہیشہ دین کے وقار کو مذاخر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہئے نہ چل سکتو "فلاس"۔

### قصه خلاص "كا:

ز مانے کے حالات جو بھی ہوں علاء کوعرب کی اس سنت پر عمل کرنا جا ہے کہ جہال کہیں درمیان میں دیکھا کہ صحیح اصول کے مطابق آ مدنہیں تو '' خلاص''۔

# متوكلين كے لئے اللہ تَهُ لَافِئُكُاكَ كافى ب:

مینسخ ضعیف الایمان لوگوں کے اشکال کے جواب کے لئے بتا دیا ہے ور نہ اللہ مَنَ اللَّهُ وَعَالَتَ کی رضا کے لئے اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کام کیاجائے تو وہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے:

﴿ماكان للَّه يبقى﴾

الله تَمَا لَكُونَةَ الله يرتوكل كرنے والوں كے لئے نصرت اللهيدى

بثارت ب

﴿ وَمِن يَتُو كُلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُو حسبه ﴾ (٣. ١٥) رسول الله ﷺ كَن فِيلِ بَعَى ن لِيجَ كه جوغيرالله مُستغنى ربنا چا ہاللہ المُستغنى ركھتا ہا اور جوغيرالله كرما منے ہاتھ پھيلانے سے بچنا جا ہے اللہ اسے بچاتا ہے:

﴿ومن يستُعن يعنه الله ومن يستعفف يعفه الله ﴾ (بخارى)

احسن الفتاوی جلد اول میں مندرجہ رسالہ''صیانۃ العلماء عن الذل عند الاغنیاء'' کے آخر میں تو کل وتقوی کے بارے میں آیات واحادیث جمع کردی ہیں انہیں بلکہ پورے رسالے کوغور سے پڑھیں بلکہ بار بار پڑھتے رہیں۔

# ضرورت سے زائدخرچ کرنے کا قانون:

اگرکسی کی جائز آمدنی اس کی ضرورت ہے بھی زائد ہوتو اس کا پیہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی حاجات اور آسائش و آرائش پر جتنا چا ہے خرج کرتا چلا جائے بلکہ اس کے لئے قانون بیہ ہم ایا شخص انفاق فی سبیل النداورا پے مصارف میں پیدا کرنے میں بہتر صورت تو بیہ کہ حدیث میں اصحاب غار کے ذکورہ قصہ کی طرح اپنے کل مال کے تین جھے کرے ایک میں اصحاب غار کے ذکورہ قصہ کی طرح اپنے کل مال کے تین جھے کرے ایک تہائی اپنے ذر بعید معاش میں ،ایک تہائی فی سبیل القداورا یک تہائی اپنے مصارف میں خرج کرے اور پھینیں تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اپنی آمد کا پچھے فیصد معین کرے اسے جہادیا دوسرے امور خبر میں خرج کرے۔انفاق فی سبیل اللہ ذیادہ سے زیادہ کرے کی عادت ڈالیس اس پر توجہ دیں۔

# رہن مہن پرخرچ کرنے کا قانون:

انفاق فی سمبیل اللہ ہے الگ اپنے رہتے سہنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے میں اس کا لحاظ رکھے کہ کہیں دنیا کی ہوں پیدا نہ ہوجائے، آمدن بڑھانے سے ہوں ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے ع

ان السطعسام يتقوى شهوة البنهم

متنتی نے کیاخوب کہاہے \_

مــا قــضــی احــد مـنهــا لبــانتـــه ولــــن انتهــــی ارب الا الــــی ارب يه بول قو كيس پورى بوتى بى نيس رسول الشريخ الله على ﴿ لا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب ﴾ (بخارى) ﴿ لا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب ﴾ (متفق عليه) ﴿ لا يملا بطن ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب ﴾ (احمد)

الغرض اگرآ مدن ضرورت سے زیادہ ہوتو اس کے خرج کرنے میں اس کا خیال رہے کہ ہوس بڑھتی نہ جائے ، ہوس پر لگام لگی رہے ، اس فیصلہ کے لئے کہ ہوس بڑھ رہی ہے یانہیں کسی کواپنا مال دکھاتے رہیں ، کسی حاذق ، دل کے کسی اسپیشلسٹ کے تابع رہیں ،اسے اپنی تبضیں دکھاتے رہیں تو کچھ بتا بطے گا؟

# مريدون كومدايت:

یہاں مریدوں کے قلوب سے حب مال نکالنے کے لئے ایک ماہانہ گوشوارے کا فارم تیار کیا گیا ہے ہر مرید کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہر ماہ اس کی خانہ پری کرکے چیش کرے (اس گوشوارے کا نقشہ لماحظہ ہو۔ جامع)

# علاج حب دنیا کی ماہاندا طلاع کا گوشوارہ

- کیامرض حب دنیا کامحاسبداورمراقبه موت سےاس کاعلاج کرتے ہیں؟
- لباس کے کتنے جوڑے ہیں؟ (چھ جوڑے بہت ہیں، تین سرد یوں کے اور

تین گرمیوں کے )

- سونا کتناہے؟ (سترگرام بھی بہت، زیادہ سے زیادہ سوگرام)
- ن سيل الله كتف في صدفرج كرتے بين؟ كبال فرج كرتے بين؟
- کیا بچوں کے ذریعہ اللہ تَمَالَائَوَ اَتُنْ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ کتنا؟ کہاں؟
- ک بچوں کو پمیے دے کران کے دلوں میں حب مال بھر کران کی دنیاوآ خرت تو تباہ نہیں کررہے؟
  - ے کیاا ہلیکو جیب خرچ دیے ہیں؟ کون؟ کتا؟ کہاں خرچ کرتی ہیں؟

# علاء کامقام جواب فی یا اثبات میں جدول میں کھیں اور تفصیل دوسرے میں جدول میں کھیں اور تفصیل دوسرے

#### صفحہ کے آخر میں۔

| جمادی، لثانیه | جمادی ا و ل | روَجِ الْأَنْي | رؤيخ الأول | مغر | محرم | نمبرشار |
|---------------|-------------|----------------|------------|-----|------|---------|
|               |             |                |            |     | i    | _       |
|               |             |                |            |     |      | ۲       |
|               |             |                |            |     |      | سو      |
|               |             |                |            |     |      | ۳       |
|               |             |                |            |     |      | ۵       |
|               |             |                |            |     |      | 7       |
|               |             |                |            |     |      | 4       |

| ذ ي الحجه | ذ ي القعده | شوال | رمضاك | شعبان | رجب | نمبرشار |
|-----------|------------|------|-------|-------|-----|---------|
|           |            |      |       |       |     | 1       |
|           |            |      |       |       |     | ۲       |
|           |            |      |       |       |     | ۳       |
|           |            |      |       |       |     | ۲       |

| علماء كامق م |  |  | ۷٠. |  |  | خطبا <u>ت</u> ا ارمشنید |   |  |
|--------------|--|--|-----|--|--|-------------------------|---|--|
|              |  |  |     |  |  |                         | ۵ |  |
|              |  |  |     |  |  |                         | ٧ |  |
|              |  |  |     |  |  |                         | _ |  |

نمبره، ۵،۵ کی تفصیل ودیگر مختصر حالات:

نام مريض:

پا:

اس زمانے کے مریدوں کا حال تو یہ ہے کہ تہجد، تسبیحات پڑھ لیں گے،
لیم لیے اذکار کرلیں گے کیئن جہاں بات آئی ہوں کولگام دینے کی تو بس سارا
عشق پکھل کرنکل جاتا ہے، ارے تھے پہننے تو زیادہ سے زیادہ چھ جوڑے ہیں
تین سردیوں میں اور تین گرمیوں میں اور تو نے بچاس پچاس اور سوسو جوڑے بوا
کرر تھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی ہوئی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح عور توں نے جو
اتنا تناسونا جمع کرد کھا ہے حالانکہ ان کے زیب وزینت کے لئے ستریازیادہ سے
زیادہ سوگرام کانی ہیں تو آخر اتناسونا جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ گدھوں کے

بوجھ کی طرح اتنے اتنے جوڑے اور اتنا سونا لا دنا ہوس دنیانہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض یہ تیسرا قانون ہوگیا کہ اپنے رہنے سنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کہیں دنیا کہ ہوس بیدا نہ ہوجائے اور دنیا ک ہوس پیدا ہور ہی ہے یائہیں اس کا فیصلہ دل کے کسی اسپیشلسٹ ہے کروا کیں،خود ہی گھر بیٹھے فیصلہ نہ کرتے رہیں۔

# اربول پی بھی رور ہاہے:

سیماری تفصیل اس پر بیان ہور ہی ہے کہ اللہ مَنَدُ اللَّهُ عَتَالَاتَ نے ہِ مُحض کواس کی ضرورت سے کئی گنا زائد، بے شار گنا زیادہ دیا ہے چر بھی یہ جورٹ لگائے ہوئے ہوئے ہم رقب ہوتی ، واقعۃ مرت ہوئے ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ، مال میں جتنی زیادہ ترقی موگ یہ اتنا ہی زیادہ کہیں گے کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ، اس پر ایک قصد ن ہوگی یہ اتنا ہی زیادہ کہیں گے کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ، اس پر ایک قصد ک لیں:

ایک بہت بڑے مالدار کئی کارخانوں کے مالک سیٹھ تھے جو ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی سے سندیا فتہ بزرگ سے سندیا فتہ کا مطلب یہ کدایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ بھی تھے۔ان بزرگ صاحب کے ایک قریبی مسکین رشتے دار نے ان سے کہا کہ آپ جھے دی ہزاررو پے قرض دے دیں میں کی تجارت میں لگاؤں گا بھر آ ہتہ آ ہتہ وہ قرض آپ کواداء کردوں گا، اس پر وہ اربوں پتی بڑے بڑے کا کارخانوں کے مالک سندیا فتہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کہیں ہے جھے بچاس لاکھ قرض لادی ان میں سے دی ہزار میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ ہے ضرورت

> ﴿وارض بـما قسـم الله لك تكن اغنى الناس﴾ (ترمذي)

> پوری دنیا سے بڑاغنی بننے کانسخہ عطاء فر مادیا کہ جو کچھاللہ نے دیا ہےاس پر قناعت کروتو دنیا میں سب سے بڑے غنی بن جاؤگے، اللّد تَنَدُلْ وَقِعَالْ سب کو ہدایت عطاء فرما ئیں۔

# دينى معاملات ميں مالداروں كى دخل اندازى:

چونکہ قناعت کے باب میں مالداروں سے استغناء انتہائی ضروری ہے اس لئے اس بارے میں ایک وصیت اور اس سے متعلّق کچھوا قعات بتاووں۔

کوئی بھی ایبادین کام جس میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو،خواہ وہ مدرسہ ہویا کوئی دوسرا دین کام، اس کے کرنے والوں کویہ بنیادی بات یا در کھنا چاہے کہ مال داروں میں سے کسی کو بھی رائے دینے کی اجازت نددی جائے۔ علاء وصلحاء کی رائے سے کام کریں مال داروں میں سے جوتعادن کرناچا ہیں آئمیں صاف صاف بتا دیں کہ اس کام میں آپ کی رائے نہیں چلے گی اس لئے کہ کسی کام میں ای شخص کی رائے مہیں آپ کی رائے نہیں چلے گی اس لئے کہ کسی کام میں ای شخص کی رائے معتبر ہوتی ہے جو اس فن کا ماہر ہو۔ جیسے د نبا دار جن طریقوں سے مال کماتے ہیں اولاً تو کوئی مولوی اس سلسلے میں انہیں کوئی مشورہ دے گانہیں کہ مال فلال طریقے سے کما و اور کارخانہ فلال طریقے سے چلاؤ، مولوی کو اس فن سے کیا تعلق وہ اس فن کا ماہر نہیں اس کے لئے اس فن میں مداخلت جائز ہی شہیں، بالفرض اگر کسی مولوی نے رائے دے ہی دی تو و نیا وار اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے مکدمولوی کو پاگل اور بے وقوف سیجھیں گے اور کہیں گے کہیں گے کہا مولوی کے بیامعلوم کہ بیسا کیے کمایا جاتا ہے؟

جائز نہیں، ای طرح دینی امور میں انہی کی رائے معتبر ہوگی جن سے اللہ تَکَالْکَوْتُنَاكَ وین کے کام لے رہے ہیں، کسی دوسرے کواس میں دخل دینا جائز نہیں۔

## د نیادارول کواشکالات بہت ہوتے ہیں:

جولوگ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ مال دار بھی ہوتے ہیں انہیں دینداروں اور دینی کاموں پر اشکالات واعتر اضات بہت ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جواب پہلے گیار بتا چکا ہوں اب پھرلوٹا تا ہوں اسے خوب یا در کھیں۔

# جا الول كاشكالات كاجواب:

ایک خص نے کہا کہ آپ کے ہاں جو پہرہ نگا ہوا ہے اس سے لوگوں کو
استفادہ میں بہت خلل ہور ہا ہے، یہ پہرہ نہیں ہونا چا ہے۔ میں نے ان سے کہا
کہ ہم یہاں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے اس علم، عقل، تجربے اور استطاعت
کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ان چاروں چیز وں میں سے
جتی مقدار اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اگر
اللہ مَنکلاکھی اللہ آپ کاعلم آپ کی عقل اور تجربہ واستطاعت ہمیں دے دیتے تو
پھر ہم و سے ہی کرتے جیسے آپ کہد ہے ہیں۔

یہ جواب خوب اچھی طرح یا در کھیں اور جب بھی کوئی سیٹھ یا کوئی جا ال کسی قتم کا اشکال کرے کہ بیدکا م تو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہے تو اس کو یہی جواب دیا کریں بیر بہت ہی عجیب کروڑوں سے زیادہ قیتی جو ہر ہاں کوخوب یا در تھیں خوب قدر کریں ، انتہائی جامع جواب ہے۔ جب میں نے اس شخص کو بیکہا تو اس کی زبان پرالیں مہر سکوت گئی اور وہ ایسا خاموش ہوا کہ اس کے بعد کچھ بولا ہی نہیں ورنہ بیر بات عام مشہور ہے اور دستور ہے کہ جو بحث کرنے لگتا ہے وہ خاموش تو بھی ہوتا ہی نہیں ، اس قصے کوئی سال گذر گئے ہیں لیکن اب بھی مجھے یہ قصہ یا دہے۔

اب دینی امور میں دخل اندازی کرنے والے دنیا داروں کورو کئے کی چند مثالیس ہنئے:

# • دارالعلوم ديوبند كي ركنيت:

دارالعلوم دیوبند میں شہر کے ایک بہت بڑے بااثر شخص نے یہ کوشش کی کہ اسے دارالعلوم کی شوریٰ کا رکن بنایا جائے۔ حضرت گنگوہی رَشِحَمُ کاللّٰہ اَنْعَالَیٰ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سر پرست تھے۔ وہ اسے رکن نہیں بنار ہے تھے کیونکہ دہ نالائق تھا اور نالائق کورکن بنانا کی صورت جائز نہیں۔ تھا وہ بہت بااثر اور مالدار پھر شریم بہت تھا۔ انتہائی درج کا شریر کینہ پر وراور نقصان دہ۔ وہ کہتا تھا کہ جھے ممبر بنا کیں۔ محراب والامنبر بننا چا بتا تو اس کا مطالبہ پورا کرنا آسان تھا، یہ نسخہ یاد کر لیجئے کسی کومنبر بننے کا شوق ہوتو اسے بٹھا کرکوئی مونا سا شخص اوپر چڑھا دیجئے اور موٹے سے کہئے بلنے کانام نہ لے آرام سے اس پر بینیا رہے ہیاں کے لئے منبر ہے۔ موٹے شخص کوسواری گی اور اس کا بھی شوق پورا

ہوگیا \_مبر بنا جا ہتا تھانا! چلئے منبر بنادیا ، دونوں کا کام ہوگیا۔ بیک کرشمہ دوکار۔

وہ نالائق مدرسہ کاممبر بنا جاہتا تھا اور اصرار پر اصرار کئے جارہا تھا۔ حضرت تُنگوی رَسِّمَتُ لللهُ مُتَعَالِيٰ نے فر مایا ہم نالائق کو کس صورت مبرنہیں بنا کیں گے حضرت حکیم الامة وَیُعْمَالُولُهُ مُعَالِيٰ نے عرض کیا کہ حضرت! میری رائے میہ ہے کہ اے ممبر بنالیا جائے تو اچھاہے، کیونکہ ممبر بنانے میں کسی قتم کا کوئی خطرہ نبیں۔اس کئے کہ جوفیصلہ ہوگا وہ تو اکثریت سے ہوگا۔اورا کثریت ہم اوگول کی ہے۔اس کی بات ہم چلنے نہیں ویں گے۔ بداکیلا کیا کر لے گا۔ اورا گرممبرنیں بناتے توبیہ نساوکرے گا حکام ہے ملے گا۔ دوسرے لوگوں پراٹر ڈالے گا۔اس کی شرارت ہے بحاؤ کی میں ایک صورت ہے۔حضرت حکیم الامۃ رَحِّمَ کلاہُامَّۃ النّہ نَے جوتجويز بيش كى بظاہر يكتني معقول بات ہے مگروہ حضرات الله تَهَ الْاَفِعَةَ الله كَ وى ہوئی بصیرت کے ساتھ دیکھتے تھے۔اللہ شَلائِکَاتَات کے ساتھ جس بندے کا تعلق ہوتا ہےاس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ان حضرات کا تو مسلک یہ ہے کہ دین کے ایک مئلہ کی خاطر دنیا بھر کے مصالح کومصالحہ کی طرح بیس ڈالو۔ ایک مسئلہ کی اتنی قدر ہے کہ دنیا بھر کی مصلحتیں اس پر قربان کردو۔ آج کل مصلحت مصلحت کالفظ زبانوں برعام ہے، جوغلط کام کریں گے مصلحت کے نام کریں گے کہاں میں مصلحت ہے اور پیچکت ہے، مگر حفرت حکیم الامة رحمہ الله رَحِّمَنْكُلهُ فَعَلَقَ فرماتے میں دین کے ایک مسئلہ کی خاطران تمام مصالح کو مصالحہ کی طرح پیں ڈالو۔ آ گے مزاخا فرمایا مصالحے کو جتنا زیادہ پیسا جائے گا سالن زیاوہ لذیذیئے گا،اللہ مَنالائِکَقَعَالیٰ کے احکام کے سامنے ان گھڑی ہوئی مصلحتوں کو جتنا زیادہ پیسیں گے دین میں پختگی اتنی زیادہ ہوگی،حضرت حکیم الامة رحمهالله دَيِّمَ كُلانُهُ مُعَالِيّ نے جب حضرت كَنْكُو ہى رَبِّمَ مُلانُهُ مُعَالِيّ ہے به عرض كيا

که حضرت مصلحت اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اسے ممبر بنالیا جائے تو حضرت گنگوہی رَحْمَة لللهُ مُعَالِن نے فر مایا کہ سوچے! اگر ہم نے اسے رکن نہ بنایا اور اس نے مخالفت کی اور شرارت پراتر آیا تو چونکہ ہم اللہ تنکافی تات کے لئے کام کررہے ہیں اس لئے اللہ مَّنا لَافْتُونَعُاكَ خود حفاظت فرما كيں محے اس كى مخالفت ہے كہ تونييں گر ہے گا اورا گر نقصان ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بیر کہ دار العلوم بند ہوجائے گا،فرض کیجے کہ اس کی شرارت سے دارالعلوم بند ہوگیالیکن ہم نے رکن نہ بنا یا اورکل اللہ تنہ (کے وَقَعَال کے سامنے پیشی ہوئی اور یو چھا گیا کہ اے رکن کیوں نه بنایا؟ وارالعلوم بند موگیا تو مارے پاس جواب موجود ہے که یاالله! تیرے وین کےمطابق و مخض رکن بنانے کےلائق نہ تھابس ہم نے تو تیرے دین پڑمل کیا اگر مدرسہ بند ہو گیا تو ہمارااس میں کیا اختیار تھا، تیری مشیت یہی تھی ،ہم نے تو دین کے مطابق عمل کیا، اور اگر نااہل کورکن بنالیا اور دار العلوم بھی تر تی کر گیا تا ہم اگریپسوال ہوا کہ نااہل کو کیوں رکن بنایا؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اس لئے کچھ بھی ہو دارالعلوم رہے یا نہ رہے ہم نالائق کو بھی رکن نہیں بنائيس كے،اورنبيس بناياه و چيخا چلا تا مر گيا، دارالعلوم تر قي برتر قي كرتا چلا گيا:

﴿ماكان للَّه يبقى﴾

" بوكام الله ملك تفال ك لئ موكاه وباتى رج كا-"

یہ تھے ہمارے اکا بر،افسوں آج علاء کی اکثریت اسلاف کراتے ہے ہٹ چکی ہے۔اللہ تکا کھ کھ تھاتی پر تو نظر ہنیں اس لئے سوچ لیا کہ بیکام ہمارا ہے اور ہمیں ہی چلانا ہے، اس لئے پریشان ہوتے ہیں اگر اللہ پرنظر ہوتی اور بیہ سوچ لیتے کہ بیاس کا کام ہے، وہ چاہے چلائے چاہے نہ چلائے، ہمارا کام ہے اللہ کوراضی کرنا اگریہ حقیقت مذاظر ہوتی تہ بھی کوئی غلط کام نہ کرتے۔ گرابی نہیں ہور ہامدرسہ کواپنا ذاتی کام مجھ لیا ہے اور اس کو چلا تا بھی اپنا فرض تجھ لیا ہے اس لئے اہل ژوت کی خوشامدیں کرتے ہیں۔

# 🗗 منبرمحراب بن محكة:

حضرت مفتی محمد شفع وَرَحَمَ كُلالْهُ تَعَالَىٰ نے بچھ الدارلوگوں كودارالعلوم كورگى كى شوركى كاركن بناليا تھا۔ايك بارخود ہى مجھے قصہ بتاتے ہوئے فر مانے گے كہ ايك باروہ لوگ بچھاعتراضات كرنے گئے تو ميں نے كہاكہ ميں نے تو آپ لوگوں كومنبر (ليعنى ممبر) بنايا تھا كه آپ كے سروں پر چڑھ كر بيھوں گاليكن آپ تو محراب بنما چاہتے ہيں، آگے بڑھ كرامام بنما چاہتے ہيں اور مجھے بيچھے ركھنا چاہتے ہيں۔

اس قصے ہے بھی پتا چلا کہ مالداروں کورکن بنانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھر وہ مولوی کو پوچھتے بھی نہیں وہ یہی چا ہے ہو، وہ مولوی کو پوچھتے بھی نہیں وہ یہی چا ہے ہو، ذراسا کوئی مالی تعاون کروے پھروہ یہ جھتا ہے کہ بس اب تو جو پھے بھی ہومیری مرضی کے مطابق ہونا چا ہے۔ سوجن لوگوں میں عقل ہو ہی نہیں انہیں رکن کیوں بنایا جے؟

### وارالا فآءوالارشاد كى ركنيت:

میں نے دارالافقاء والارشاد کی بنیا در کھی تو میں رجسٹریشن نہیں کروانا جا ہتا تھا، جب رجسٹریشن ہی نہیں کروانا تو رکن بنانے کی بھی ضرورت نہیں، بس یہی

خیال تھا کہ بوقت ضرورت اکابر واحباب سے مشورہ لیتار ہوں گا مگر جب بعض احباب نے اس بناء ہر کہ رقم لگانے والوں کی رقموں کا انکم ٹیکس سے استثناء ر جسریش ہی برموتوف ہے رجسریش کروانے پر بہت اصرار کیا تو مجھ سے علطی. ہوگئ اور میں نے رجشریش کروالیا نہیں کروانا جا ہے تھا گر خیر جب کروائی لیا تو به طے کرلیا کہ اہل تروت میں ہے کی کور کن نہیں بناؤں گا۔ صرف اور صرف علماء وصلحاء کورکن بناؤں گا۔اس مقصد کے لئے میں نے ایک مولوی صاحب کوعالم اور صالح مجھ کررکن بنالیااللہ کے اس بندے نے کیا کیا کہ بڑے بڑے کارخانوں اور ملوں کے سیٹھوں کو جا کر بتایا کہ ہم آپ کورکن بناتے ہیں دستخط کردیں اور یوں ان ہے رکنیت کے دستخط بھی لے لئے ، پھر بہت خوثی ہے مجھے بتانے لگے کہ و کیھتے میں نے ایسے ایسے رکن بنائے ہیں،ان کی یات س کر میں نے کہا: اناللہ وا نا اليه رجعون! ميں تو انبيں عالم وصالح سجھتا تھاليكن مجھے سے غلطي ہوگئي ،استغفر الله الذي لا الدالاهوالحي القيوم واتوب اليديين في ان كي ركنيت بحي فتم كردي\_ پھر میں نے ان سے کہا کہ اب چونکہ آپ سب سے دستخط لے آئے ہیں اور اب اگرآ بان کو جاکر بیتائیں کے کہ دستخط کرنے کے بعد آپ کی رکنیت رد کردی عَيْ ہے تواس میں آپ کی خفت ہوگی لہذااس کی اطلاع میں خود ہی سب کو کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے ہرا کک کوفون کیا اورانہیں بتایا کہ دینے کاموں میں رائے دیتا آب لوگوں کا کامنہیں، جس کا کام ہوتا ہے اس کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے، آپ اپ کارفانے چلائیں ہم اس میں بدوش ندویں کے کدکارفانے میں فلاں مشین لگا ئیں اور فلاں نہ لگا ئیں یا فلاں ملک سے تجارت کریں اور فلاں ے نہ کریں، یہ ہمارانہیں آپ کا کام ہے آپ بی کریں، رہادی کام توبیعلاء کے بیجھنے کی بات ہے آپ کے بیجھنے کی نہیں، جیسے ہم آپ کے کاموں میں دخل نہیں دیتے ویسے ہی آپ ان کاموں میں دخل نہ دیں ، آپ کا کام پیسالگا نا ہے

مطبع المراطمينان موتو پيسا لگائيس ورنه نه رنگائيس جهان اطمينان موبس و مهن لگائيس. اگر اطمينان موتو پيسا لگائيس ورنه نه رنگائيس جهان اطمينان موبس و مهن لگائيس، بہر حال آپ لوگوں کورائے دینے کا کوئی حق نہیں۔

#### اہل ثروت ہے استغناء کانسخہ:

علاء د نیاداروں کورکن نہ بنا ئیس اوران کی کوئی رائے قبول نہ کریں ہیا س صورت میں موسکا ہے کدایے اندر قاعت پیدا کریں اور حب دنیا کا علاج کریں جس میں قناعت نہیں ہوتی ، مالی قناعت بھی نہیں اور جاہ کی قناعت بھی نہیں وہ ہرونت یہی سو چتار ہتا ہے کہ عام لوگ تو کچا بڑے بڑے لوگ بھی اس کا بہت اعزاز واکرام کریں اور اس کے باس پیسا بھی بہت رہے، ایسا مخص تو د نیاداروں ہے بھی بھی استغناہ نہیں کرسکتا اس لتے میں نے بیان کےشروع میں پەشعرىزھاتھا.

لننقبل النصبخير منقلل الجيال احسب السي من منن السرجسال '' بہاڑوں کی چوٹیوں ہے پھر ڈھو ڈھو کر گزراوقات کروں یہ میرے لئے اس ہے بہتر ہے کہ لوگوں کی منت ساجت کروں۔''

اللي روت سے استغناء اى صورت ميں پيدا موسكا بكدا يے مصارف کم ہے کم رکھیں، کم ہے کم معارف رکھنے پر اپنے نفس کی تضمیر کریں جیسے گھوڑوں کی تضمیر کرتے تھے تا کہوہ تیز سے تیز بھا گیں ای طرح اپنے نفس کی تضمیر کریں تا کہ اس کوقلیل پر اکتفاء کرنے کی عادت پڑے۔ حضرت نا نوتو ی رَجْمُ وَلِيْ الْمُتَعَالِيٰ كِ اشْعَارِ مِن . آفریں تجھ پہ ہمت کوتاہ طالب جاہ ہوں نہ طالب مال مال اتنا کہ جس سے ہو خورد نوش جاہ میہ کہ خلق کا نہ ہوں پامال

مال تو اتنا بھی کافی ہے جس ہے دو وقت چنے چبا کر گذارہ ہوجائے۔ ویسے تو اللہ مَنکھیکٹات کسی کو زیادہ وے دیں تو نھیک ہے ورنداپنی احتیاج دنیاداروں کے سامنے پیش کرنے ہے بہتر تو یہی ہے کہ انسان چنے چبا کر گذارہ کرلے .

لنقبل الصبخبر من قبلل الجبال الحبال الحبال الحبال المبين السرجبال

کتنی بروی مشقت برداشت کرتا پڑے گرکسی کے سامنے زبان اور ہاتھ نہ کملیں حتی کہ زاوید، قلب بھی غیراللہ کی طرف ماکل نہ ہو جو تعلق رہے اللہ ہے رہائیں اللہ سے مائلیں اللہ سے مائلیں ، رسول اللہ ﷺ کے بیدارشادات ہروقت سامنے رہیں:
سامنے رہیں:

﴿ واذا مسألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ﴾ (ترمذی) "ما گوتوالله عام فواور مدوطلب كروتوالله عكرو" ﴿ ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ﴾ (بخارى)

'' جوغيرالله سےمتعنیٰ رہنا جاہے گا القدا ہے مستعنیٰ رکھے گا،اور جوغیر

الله كمامغ باته كهيلاني ع بجناحا عكاللداح بياع كا-"

برالله مَنْ الْكِنْ وَعَلَا عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الْ ر کھیں ، جتنازیادہ صبر کریں گے اورنٹس کولیل پراکتفاء کرنے کی عادت ڈالیں مے ای قدر پیمادت وتمرین اور پیمشق غیراللد سے مستغنی رہنے میں معین ثابت ہوگی۔غیراللہ سے استغناء کے بغیر کام میں اخلاص اور پورے طور پرلِقھیت پیدا نہیں ہوگی۔مشقتیں اٹھانا پڑیں تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اور زیادہ خوش ہونا جاہے کہ اللہ کی خاطرہ اپنی آخرت بنانے کی خاطر یہ مشقتیں برواشت کر رب بین، جب تک این قناعت اور مشقت برداشت کرنے کا جذبه پیدانہیں ہوگا غیراللہ سے استغناء تو ہوئی نہیں سکتا بلکہ وہ تصہ ہوجائے گا جیسے ایک شخص نے اس شرط برایک خانسامال رکھا کہ کھانانہیں دوں گا حالانکہ جولوگ خانسامال رکھتے ہیں وہ الیک شرط تونہیں لگاتے تنخواہ کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ملتا ہے گمراں شخص نے بیشرط لگادی کدکھانانہیں دول گا۔ طازم نے بیسوج کرکہ پچھونہ کچھونو مل ہی جائے گا ملازمت قبول کر لی اس کا ما لک کچھاریا کنجوں بھمی چوں کیموں نچوڑ تھا كه جب وه كها نا يكا كرلايا تو وه بورا كها عميا \_خانسامال و يكتار ما كه شايد ابهمى پچھ بچائے گا مگروہ تو سارا ہی کھا گیا۔ آخر میں ایک ہڈی نج گئی، خانسامال نے سوچا کہ چلئے بڈی بی چوں کر کچھ مزاتو چکھ ہی لوں گا گراس نے بڈی بھی اٹھا کر چوسنا شروع کردی،خانسامان کی چیخ نکل گئی:

"بائے! ہڑی بھی گئی۔"

ای طرح اگر علاءا ہے اندر قناعت پیدانہیں کریں ہے ہشقتوں کے خل کی عادت نہیں ڈالیں گے تو حالات پر بھی بھی صبر نہیں کر عیس گے ، آخر غیر اللہ ے استفناء کہاں تک رہے گا؟ پھرتو چینیں کے کدارے مر گئے مرکے، اٹھاؤ جھولا اور مانگوسیٹھوں سے۔ غیراللہ سے استفناء کی بنیاداس پر ہے کہ قناعت اور تخل مشاق کی عادت ڈالیس۔ حضرت مدنی رَئِعَمَ الْمَلْمُ تَعَالَیٰ آیک شعر پڑھا کرتے تھے، یادکرلیس بڑے کام کی بات ہے۔

ریخ کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی بردیں مجھ پر کہ آسان ہوکئیں

## الله کے شیروں کوآتی نہیں روبابی:

متحد ہندوستان کے زمانے میں ایک فض ہندوستان سے ایران گیا۔
وہاں ایک شنراوے سے ملاقات ہوئی۔ شغرادے نے ہندوستانی کی بہت پر
تکلف دعوت کی۔ اس پر ہندوستانی نے ایسے ہی مندر کھنے کے لئے کہدویا کہ
آپ بھی ہندوستان تشریف لاکیں تو میرے پاس ضرور تشریف لاکیں۔
ہندوستانی نے تو یہ بات یونمی کہدوی محر ہوا یہ کدواتھ ایک بارشنمادے کوکوئی
حاجت پیش آگئی۔ یہ سب و نیا کے تغیرات وانقلابات ہیں۔
تو شاہوں کو گدا کروے گدا کو باوشاہ کروے
اشارہ تیرا کانی ہے گھٹانے اور برحانے میں
اشارہ تیرا کانی ہے گھٹانے اور برحانے میں

شنمراد ہے کوا پنا ہندوستانی دوست یا دآ گیا کہ اس نے بہت کہا تھا کہ آپ ضرور تشریف لائمیں سووہ اس کے پاس بھنج گیا اور اپنی پکھ ضرورت بتائی۔اس نالائق ہندوستانی نے کہا ہے

آن که شیران راکند روب مزاج

#### احتیاج ست احتیاج ست احتیاج

یعن احتیاج اتن بری بلا ہے کہ شیروں کولومڑی بنا دیتی ہے، دیکھوشیر لومڑی بن کرسوال کر ہاہے۔ وہ ہندوستانی کتنا خبیث مخص تھا بجائے اس کے کہ اس کے احسان کے بدلے میں اس کا احترام کرتا ہے دلیل کرنے کے لئے ایک شعر پڑھ دیا۔ شنمرادے نے جواب میں فوز ابر جستہ کہا۔ شیر نر کے می شود روبہ مزاج نہیں کئی شود روبہ مزاج میں ند صد کفش بر ہر احتیاج

یعنی شرز بھی بھی لومڑی بناوہ تو ایک ایک حاجت پر سوسو جوتے لگائے گا،
سیکہا اور چلتا بنا۔ بعد میں وہ بہت پیچے لگا اور منت خوشامد کرنے لگا کہ معاف
کر دیجئے، ویسے بی غلطی ہے ایک شعر زبان نے نکل گیا، بہت کہا بہت خوشامد کی
مگر شنم اوے نے صاف صاف کہدویا کہ ہرگز نہیں تھم دوں گا، شیر نر بھی روبہ مزاح
نہیں بن سکتا، یکھ بھی ہوجائے مرجاؤں گا، جان ویدوں گا مگر تیرے ہاں تو بھی
میں بن سکتا، یکھ بھی ہوجائے مرجاؤں گا، جان ویدوں گا مگر تیرے ہاں تو بھی

یدقصہ بتانے ہے بھی مقصد یہ ہے کہ جب تک اپ اندر مشقتوں کا خمل اور قناعت بیدائبیں کریں گے آپ کی حاجات کو کشاں کشاں ، کشاں کشاں ، کھینج کر اہل ثروت کے دروازے پر لے جائمیں گی اور پھروہی ذلت اٹھانا پڑے گی ، ذلت ہے : بچنے اوراستغناء پیدا کرنے کا نسخ صرف اور صرف بھی ہے کہ اس سلسلے میں دارالا فتاء کے بچھے بہت ہی مختصرے حالات تو بتا چکا ہوں ، اب اس سے پہلے کے بچھ حالات بھی س لیجئے۔

#### ابتداءتدرلیں کے حالات:

جب تک ہم پڑھتے رہاں وقت تک ہمارے مصارف حضرت والد صاحب رہے ممارف حضرت والد صاحب رہے ممالی کھا اللہ علم دین اگر بالغ بھی ہوجائے تو بھی اس کے مصارف اس کے والد کے ذمہ ہوتے ہیں، اگر جب ہم وارالعلوم دیو بند سے فارغ ہو گئے تو نصرف بدخیال ہوا کہ اب ہمارے مصارف والد کے ذمہ نیس سے بلکہ بڑی قوت سے بیات بھی ذہن میں آئی مصارف والد کے ذمہ نیس رہے بلکہ بڑی قوت سے بیات بھی ذہن میں آئی کہ اب ہمیں ایسا بنتا جا ہے کہ خود ہمیں بھی، ہمارے والد ین کو بھی اور دوسرے دکھنے سنے والوں کو بھی یا ور دوسرے وکھنے سنے والوں کو بھی یا وساس تک نہ ہوکہ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے وہ اپنے مصارف میں والد کا تحتاج رہتا ہے کہیں دور دور سے بھی کی کے وہم و گمان میں بیات نہ آئے ،ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا جا ہے ،اللہ وہم و گمان میں بیات نہ آئے ،ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا جا ہے ،اللہ و کے گا۔

ہمیں مدرسہ جو تخواہ کمتی تھی اسے کافی بلکدائی ضرورت ہے بھی زیادہ سیجھتے تھے، حضرت والدصاحب دَیْتُمُ کا اللہ تکانی کی ہے۔ کہ لینے کا خیال تک نہیں آیا اور کسی ہے قرض ما تکنے کی ذلت سے تو موت بہتر ہے جب کہ اکثر مولوی تخواہ بڑھوانے کی قکر میں یاکسی دوسرے ذریعیہ ہے آمدن بڑھانے کی تک ودومیں سرگرداں رہنے ہیں۔

# عاليشان محل:

میں نے پڑھانے کی ابتداء ایک الی انتہائی دورا فقادہ بہتی سے کی جس

میں سب جمونیر مال تھیں کوئی بھی مٹی یا اینٹ کا مکان نہیں تھا۔ کرا پی اور حیدر آباد کے درمیان داہیجی ریلوے اشیشن ہے اب تو شاید وہ کچھتر تی کر گیا ہو گر اس وقت وه ریلوے اشیشن ہی ایبا تھا جیسے کوئی پہاڑی علاقد، گاؤں بھی نہیں تھا، داہمیجی براتر کروہاں سے جنوب کی جانب پندرہ بیں میل دور میر پورسا کرو ہے دیبات کادیبات جنگل کا جنگل، بهت چیونااور بهت بی خشه ما قصبه ب پیمراس ہے بھی تین جارمیل دورالی زرعی زمینوں میں سے گذر کرجس میں کوئی عام راستہبیں گھوڑے یا اونٹوں پرسفر کرتے ہیں وہستی ہے جہاں میں نے پڑ ھانا شروع کیا (بیآج یعنی وفت تحریر سے تقریبًا اٹھاون سال پہلے کی بات ہے۔ جامع )اس بہتی میں کوئی ایک مکان بھی مٹی یا اینٹ کانہیں تھاصرف ایک محد کمی تھی جس میں میں پڑھاتا تھا ہاتی ساری بہتی جھونپڑ یوں کی تھی ، پوری بہتی میں یانی کے لئے ایک کیا کنواں تھا، ہفتہ عشرہ میں اس کا یانی ختم ہوجاتا تو اندر ہے مزید کھود کربانی نکالتے میں نے مہتم صاحب ہے کہا کہ میری نی نی شادی ہوئی ہے اور میں گھر والوں کو یہاں لا تا جا ہتا ہوں ، دیکھتے کہاں لے جار ہا تھا کتنی دور کوقاف میں، تو انہوں نے ایک بڑا عالیشان محل بنا کر دیا۔ رمحل ایسے بنایا کہ احاطہ کے لئے جھاڑیوں کی شاخوں کی تھنی باڑ لگائی اور اندر ایک جھونپرزی بنادی عشل خانے اور استنجاء خانے کی جگہ زمین کھود کر ایک کنواں سابنا دیا اور اے اوپر سے بند کردیا۔ بیرشاھی محل بستی کی جھونپڑیوں سے بالکل الگ تھلگ کا فی دور تھا، ایسے عالیشان محل میں ہم لوگ نی مون منانے بینچ گئے، گھر میں ہم بالكل اكيلےرہتے تھےكوئى بحي بھی نہيں تھا، میں پڑھانے چلاجا تا تھاتوا ہليہ گھر ميں بالكل اكيلي رہتى تھيں۔ ان كے گھرول ميں جاريائياں نہيں تھيں زمين پر ہى سوتے تھے ہمارے لئے کہیں ہے ایک چار پائی منگوائی ساتھ ایک بستر بھی پہنچا

# سانپوں کی مگری:

اس علاقے میں سانپ بہت تھے، جہاں عصر کے بعد ذرا چہل قدمی کے لئے باہر فکلتے تو بھی ادھر سانپ بہت لگتے باہر فکلتے تو بھی ادھر سانپ بہت فکلتے تھے۔ ایک سانپ گرا، فکلتے تھے۔ ایک باز بھر کھانا کھار ہے تھے جھونپڑی کی حجیت سے ایک سانپ گرا، جلدی سے کھانا چھوڑ کرا سے مارا بھر کھانا شروع کیا۔ بیعال تھا اس بستی کا۔

## شابی کھانا:

وہ لوگ دن میں چا ولوں کی روئی اور رات کو چا ول کھاتے تھے، چا ول بھی مرخ جو بہت خت قابض ہوتے ہیں، انہوں نے بہت دور ہے ہمارے لئے گیہوں منگوائے، وہ لوگ گھروں میں ہی ہاتھ کی چکی ہے آٹا پینے تھے، ہمارے لئے لئے مہم صاحب اپنے گھر میں پسواتے تھے، سالن کھانے کا تو ان میں معمول ہی نہ تھادن کو چھاچھ ہے روئی اور رات کو دودھ کے ساتھ چا ول کھاتے تھے، صرف ہمارے دن کے کھانے کے لئے سالن کا انظام کرتے تھے، رات کو ہم بھی دودھ ہماری کھانے تھے، بول ہمارا گذارہ ہور ہا تھا اور ہمیں ایسے لگاتھ کا کہ سلطان وقت ہم ہی ہیں، اسے مزے سے رہتے تھے کویاد نیا میں، ہم جیسا کوئی نمی ہوگا ہی منہیں، اغنی الناس ہے ہوئے تھی، بہت ہی عجیب زمانہ تھا اب تک ہمیں یاد ہے، کہتے مزے تھے کھی ذریعے۔

# مكمروالول كي شجاعت:

ایک باررات کو کتوں کے بھو کئے اور لوگوں کی زور زور سے چیخ و پکار کا

شورت کریٹی نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بیں باہر جا کر معلوم کروں کہ کیا ہوا ہے؟ تو ان کی شجاعت دیکھیں کہ فوز الولیں باں باں ضرور معلوم کریں جھے ان کی ۔ شجاعت کی بید بات بہت یا درہتی ہے۔ ہونا تو بیچا ہے تھا کہ یہ ہمیں کہ نہیں نہیں باہر ضہ جا کیں میری تو جان ہی نکل جائے گا۔ یہیں بیٹھے رہیں گراس کی بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کر دکھے لیں حالانکہ ایک تو وہ ہتی ہی انہائی سنسان تھی چاروں طرف جنگل تھا، چھوٹے سے چھوٹا معمولی ساقصبہ بھی چارمیل سنسان تھی چاروں طرف جنگل تھا، چھوٹے سے چھوٹا معمولی ساقصبہ بھی چارمیل دور تھا کوئی آبادی تھی ہی نہیں اور پھر میرے لئے جو ''قصر الملک'' جھونپر ٹری بنائی تھی وہ ان لوگوں نے آب بنائی تھی ، دوسرے لوگوں کی جھونپر ٹیوں سے بھی ہم مدرسے یعنی مجد کے قریب بنائی تھی ، دوسرے لوگوں کی جھونپر ٹیوں سے بھی ہم مدرسے یعنی مجد کے قریب بنائی تھی ، دوسرے لوگوں کی جھونپر ٹیوں سے بھی ہم بہت دور تھا ہی کہا کہ ہاں ہاں ضرور بہت دور تھا ہی جب باہر نکلاتو معلوم ہوا کہ کی بگری یا جھیڑ کو بھیٹر یا لے جار ہا جا کر دیکھیں۔ بیں جب باہر نکلاتو معلوم ہوا کہ کی بگری یا جھیٹر کو جھیٹر یا لے جار ہا جا کہ دی کھیوں کے جھیٹر یا لے جار ہا جو انہوں نے بڑے اس کے چھیے گئے ہوئے تھے۔

## جاراشابى لباس:

اک زمانے میں جنگ کی وجہ سے صورتحال کچھالی ہوگئ تھی کہ کپڑے بھی راش کارڈ پر ملتے تھے۔ وہاں کچھ کپڑا آیا تو مہتم صاحب نے مجھ سے کہا کہا گر کپڑا اینا تو مہتم صاحب نے مجھ سے کہا کہا گر کپڑا اینا چاہیں تو لیس اس زمانے میں بالخصوص ہمارے خاندان میں بری اور جیز میں لباس اور سامان بقدر ضرورت ہی دیا جاتا تھا تھی نام وضود کے لئے خرکار کے گد ھے نہیں بتاتے تھے، اس لئے ہمارے پاس قارون کے خزانے تو نہیں سے لئے سک ما حب کی رعایت نہیں سے لئے سکن ضرورت پوری ہوری تھی پھر بھی میں نے مہتم صاحب کی رعایت اور نی شادی کی خوثی میں پچھے کپڑا خرید لیا کپڑا کیسا تھا، کھڈی کا کھدر آج کل تو

کھدر بہت او نچالباس ثار ہوتا ہے اس ز مانے میں مساکین پہنتے تھے ، کھدر کی دو قسمیں ہوتی تھیں :

- 🗨 مشيني كحدر، جو يجهي بهتر شار بوتا تعا\_
- کمڈی کھدر،جو بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔

اس کھٹری کھدر میں دونمونے تھے۔ایک میں قدرے گہرے رنگ کی بزی ڈییاں تھیں اور دوسرے میں جلکے رنگ کی چھوٹی ڈییاں، گہرے رنگ کی بزی ڈ بیول والا کیڑا میں نے گھر والوں کے لئے خریدا اور دوسراایے لئے ،خرید ابھی مرف اتناجس میں دونوں کا صرف ایک ایک کرتا بن جائے۔ یہ کیڑا میں نے اس دنت خریدا جب کہ ثادی کے بعد پہلی بار'' دلہن'' کواینے گھر لایا،اس ونت میں اوگ اپنی بھات کی سی کیسی ناز برداریاں کرتے ہیں اوران کے کیے کیے مطالبات بورے كرتے ہيں مريس نے انہيں كيالا كرديا، انہوں نے ازخودتو مجى کوئی مطالبہ کیا بی نبیں ، ان کے باس بہتی زبور کی دوجلدی تھیں ، کرتے سینے کے بعد پھوتھوڑ اتھوڑ اکٹرائ کی اوایک برمیرے کرتے سے بوئے کیڑے کا غلاف ج مایا اور دوسرے پراینے کرتے سے بیج موئے کیڑے کا۔ سالہا سمال مک وہ یادگار جارے یاس رہی کہ یہ جاری نئی شادی کے وقت جارے كرتول كے كيڑے تھے، بہت مرت تك بم اس ياد گاركود كيمتے رہے بعد ميں ان کی ایک ہمشیرہ یہاں آئیں تو انہوں نے بہتی زبور کی دونوں جلدیں انہیں مدیثہ دے دیں یوں وہ دونوں جلدیں جن بران کپڑوں کے غلاف چڑھے ہوئے تھے گھرے نکل گئیں۔ان کانمونہ تو قیامت تک رکھنا چاہنے تھا کہ شادی کے بعد جب پہلی بار دلہن گھر میں آئی تو دولہانے اپنے اور اپنی دلہن کے لئے کیسا لباس

بنايا؟ مرافسوس كما بيس ورد ين تووه نمون بهى جلي كيد، انسالله وان اليه

# بيۇل كى شاد يول كاانظام:

شروع میں جب ہم نے یہاں کام شروع کیا اس وقت غیر اللہ سے پورے استغناء کے ساتھ بسبولت جو تعمیر ہو تکی وہ صرف آئی تھی:

معجد، اس کے ساتھ جنو بی جانب میں صرف دو کمرے ، بادر چی خانہ، غسلخانہ ، دوامتنجا خانے اور ان کے اوپر مچان۔ طلبہ کے لئے شالی جانب پکی چھق والے تین کمرے۔

تقریبا دس سال تک دارالاقاء کی پوری عمارت بہیں تک محدود رہی، جے میں بہت کافی بجستا تھا۔ ای زمانے میں مینوں بیٹے شادی کے قابل ہوگئے۔
میں بہت کافی بجستا تھا۔ ای زمانے میں مینوں بیٹے شادی کے قابل ہوگئے۔
میں بہتوی کے قابل ہونے سے پہلے ہی اللہ تشکلا تھٹائ نے قنوں کے لئے رہائش کا کسیا بہترین انتظام فرما دیا۔ میں بیسوچنا تھا کہ دو کمروں میں سے ایک میں تو ہم رہیں گے اور دوسرا کمراجب ایک بیٹے کی شادی ہوگی اے دے دیں گے پھر جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوگی قورات گذارنے کے لئے اسے باور جی خانہ جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اسے رات میں رہنے کے لئے مچان دے دیں گے بھر

ر بی بیات کہ جب ایک ہی گھر میں کی جمائی رہیں گے تو شرعی پردہ کیے

ہوگا؟ تواس کے لئے وہ تد ابیر پیش نظرتھیں جن کی تفصیل وعظ ' شرعی بردہ' میں ہے کہ مرد جب آئیں جائیں تو ذراسا کھنکار کراحتیاط ہے آئیں جائیں خواتین بھی احتیاط کریں گھونگھٹ نکال لیا کریں، یوں استطاعت کےمطابق عمل ہوتا رب گا۔اس طرح میں بیسوچ سوچ کر بہت خوش ہوتا تھا اور اللہ مَالْفَكَ الله كا شکراداءکرتا تھا کہ یااللہ!ان کی شادیاں ہونے سے پہلے ہی تونے مکان میں کیسی وسعت بیدافر مادی۔

## مچھروں کا علاج:

علاء كامقام

مچھر بہت کا منے تھاس کا علاج کیا کیا جائے؟ عام طور پر جہاں مکان میں جالیاں وغیرہ نہیں ہوتیں لوگ مجھروں کا علاج مجھروانی لگا کر کرتے ہیں، اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جیار پائیوں پر الگ الگ مجھر دانی لگاتے تو بہت جس ہوجا تا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا علاوہ ازیں مچھر دانی کے بانسوں کا پھیلاؤ بھی حاریائی کی حدود سے زیادہ ہوتا ہے جس سے کمرے میں بھی ہوجاتی ہے۔ الله تَهَلَافِقَتِال في مير عول ميس بيقيير ذالى كدوه جاريا يُول كوملاكران ك بایوں کے ساتھ کلپ لگالئے اور ان میں بلکے تھلکے خوبصورت یائپ کھڑے کردیئے۔دن کویائپ نکال کرجاریا ئیوں کے بنچے دکھ دیتے۔ بائپ کے اوپر کی جانب کے سوراخوں کو بند کرنے کے لئے بلاسک کے چھوٹے چھوٹے خُوبصورت رَنگین لٹولگا دیئے، دومچھر دانیوں کو کاٹ کرایک اتنی بڑی چھر دانی بنالی جود دنول چار یا ئیول پرآجائے ، وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ایک دلیسی کمرابن جاتا، مچمردانی کونه کہیں باندھنے کی ضرورت اور نہ ہی کھینچنے کی زحمت، بس رات کوکلیوں میں یا ئپ کھڑے کرکے ان پرمچھردانی ڈال دی اورون میں اتاردی،

پائیوں کونکال کرچار پائیوں کے بینچر کھودیا۔ کتنی راحت اور کیسی مسرت ہوتی تھی کچھ نہ پوچھئے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ میں لاکٹیٹالٹ نے اپنے کام میں لگالیا اور ساتھ ہی ساتھ عقل بھی دے دی۔ اپنی عقل پر جیرت ہوتی کہ اللہ میں لاکٹیٹٹالٹ نے رہنا کتنا آسان فرمادیا ہے۔

پھر اللہ تہ لا اللہ تہ لا کہ اور اضافہ فرمایا تو یہ تدیر ہم ہیں آئی کہ کمرے کی کھڑکیوں پر مجھ میں آئی کہ کمرے کی کھڑکیوں پر مجھر وانی کے کپڑے کی جائی لگادی جائے چنا نچہ چار پائیوں کی بیائش کے مطابق سلوالیا۔ رات کو جالیاں لگا دیتے اور دن کو اتار دیتے تو پورا کمرا کشاوہ کا کشاوہ کا کشاوہ رہتا۔ اس پر میں مزید خوش ہوتا کہ اللہ شکل کے کشاوہ رہتا۔ اس پر میں مزید خوش ہوتا کہ اللہ شکل کے کا کہ اس بہترین تدبیر بیترین تدبیر بیترین کے کہ بیترین تدبیر بیترین کے کہ بیترین کے بیترین کے کہ بیتری

# كيزركابدل:

سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لئے گیز رلگوانے کی بجائے یہ تدبیر کی کو سے ایک یہ تدبیر کی کو سے ایک کے اور پردکھ دی۔ حب گرم پانی کی ضرورت پڑی چولہا جلایا دو چارمنٹ میں نکی گرم ہوگئی بس گرم پانی استعال کرتے رہو۔ وضوء کریں، نہا ئیں، کپڑے دھوئیں جو پچھ بھی کریں گرم پانی موجود ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوتا تھا کہ اللہ تنہ الا کہ کانت کہ تنہ بڑی بری نعمت ہے۔ ہم نے ایسے وقت گذارا ہے (ای مضمون کے حضرت اقدس کے بہت سے قصے ''انوار الرشید'' اور کیسٹ''ارشاد المدرسین'' میں بھی اقدس کے بہت سے قصے ''انوار الرشید'' اور کیسٹ''ارشاد المدرسین'' میں بھی بیں۔جامع)

## ایک اہم وضاحت:

# زېدى اقبام:

"الزهادة في الدنيا"

لینی دنیا سے بے رغبتی میں اللہ تَلْالْکَتُهُمَّاكَ کے بندوں کی تمین قشمیں ہیں:

و نيوي نعتيس رڪيس اور انهيس ذريعية خرت بنا ڪي \_

و نیوی نعتیں ملیں مگر د نیا داروں کی اصلاح کے لئے ٹھکرادیں یا کسی اور مصلحت سے اپنے ماس جمع نہ ہونے دیں۔

🗗 منجانب الله مَنَهُ الْحُلَقُةُ اللهُ و نيوي نعمتين ملين بينهين 🕳

میملی قسم کی مثال جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ظاہر ا پوری دنیا پر حکومت بھی مگرول میں دنیا کی محبت نہیں ، یہجی زہد ہے۔

تیسری قسم کے زاہرین وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تَدَالْفَعُونَانَ کُوم ہے کہ اللہ تَدَالْفَعُونَانَ کُوم ہے کہ اگر انہیں ونیا کی تعتیں و بے دیں قو وہ ان کے دین کا نقصان کریں گ
اس لئے اللہ تَدَلَّفَعُهُ اللهُ انہیں ونیا کی نعتیں و بے بی نہیں، ان کی حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے بیچ کی حفاظت مصر چیزوں سے کی جاتی ہے۔ اس قسم کو مصر حک اللہ نیا'' کہتے ہیں۔ یہ حضرات ان حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں اللہ تَدَلَّفَ وَ اللّٰ کَا رحمت مجھ کر خوش بھی اللہ تَدَلَّفَ وَ اللّٰهُ کَا رحمت مجھ کر خوش بھی ہوتے کی وجہ سے انہیں اللہ تَدَلَّفَ وَ اللّٰ معنی سے یہ بھی تارک الدیا اللہ میں۔

#### انبياءوعلماء كازمد:

حفزات انبیاء کرام علیم السلام اورعلاء دین جوورث الانبیاء ہیں اللہ کے فضل وکرم سے ان میں سے کوئی بھی "متروک الدنیا" نہیں ہوتا سب بی "تارک الدنیا" ہوتے ہیں یعنی اپنے اختیار سے دنیوی نفتوں کواپنے پاس نہیں آنے ویتے تفصیل اس کی ہیہ ہے کہ اگر بیعلاء علم دین پڑھنا پڑھانا چھوڑ کرکوئی ووسرا وهندا اختیار کرلیں تو زیادہ کما کتے ہیں، زیادہ کمائی کے ذرائع کوچھوڑ کر تصور کے بیت کا عرب کر تا بی ترک دنیا ہے۔ علاء جو پڑھاتے ہیں یا اور جو پچھ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کا د ظیفہ دنیوی کسب کی بنسبت بہت کم ہے، چونکہ یہ بڑے منافع کوچھوڑ کراپنے اختیار سے قناعت کررہے ہیں اس لئے یہ "متروک الدنیا" ہیں۔

ای طرح اگرکوئی وین کا کام کرے اور مالدارلوگ اس کے پاس رقیس لا لاکر چش کریں گراس طریقے ہے جس ہے دین کے وقار کونقصان پہنچہا ہواس لئے وہ ان رقبوں کو تبول نہ کرے تو اس کے بارے میں بھی بہی کہیں گے کہ بید "متروک الدنیا" نہیں" تو ربی بیں مگریہ قبول نہیں کر رہا ہے گر غلاطریقے قبول نہیں کر رہا ہے گر غلاطریقے ہے آنے والی رقبول تو لئیں کر رہا۔

## نيت كافرق:

يهال مد بات يادر تحيس كدا كركوني عالم درس ومدريس يادين كاكوني كام

اس لئے کرتا ہے کہ اگر چہ دنوی دھندوں میں پیپازیادہ ملاہے مگر وہ دھندے اسے مشکل لگتے ہیں کہ کون گدھے پر بوجھ اٹھائے ، کون تغاری اٹھائے ، کون مز دوری کرے، گرمی بھی اور بوجھ بھی کون بیسب چیزیں برداشت کرے، انبذا آسان ی صورت بید کرکسی مدر سے میں داخلہ لے لیں ،آرام سے بیٹے رہیں گے،اجیما کھانا، پنگھوں کی ٹھنڈی ہوا،کولر کا ٹھنڈا یانی سب بچھلمارے کا مزے بی مزے ہوں مے محنت ومشقت ہے بھی چ جائیں کے توابیا مولوی اللہ کا بندہ نہیں بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اے "مولوی" کہا جائے، وہ تو یکا و نیا دار ہے۔ میں جن علاء کے بارے میں کہ رہا ہوں کہ وہ متروک الدینانہیں تارک الدنیا ہوتے ہیں اس سے مراد وہ علاء ہیں جن کا مقصد ہیہ ہوتا ہے کہ اگر چہ دنیا كروسر كام كرفي من منافع زياده بي مكر الله تنكففتان في مجهاي كام کے لئے پیدافر مایا ہے، روکھی سوگھی کھا کر، آ دھا پیٹ کھا کر گذارہ کرلیں نمے مگر صرف ادر مرف الله تَهْ لَقَوْمُنَاكُ كاكام كري هجه دنيا كاكوني كام نبيس كري هج، ا پے علماء کے بارے میں کہدر ہا ہوں کہ وہ متروک الدنیانہیں ہوتے ، تارک الدنيا ہوتے ہیں۔

# بيل كى اجرت فيخ الحديث كے وظيفے سے زيادہ:

دنیوی کام کرنے والوں کی تخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں مثلاً بھتی جتنا کماتے ہیں بڑے بڑے علاء کی تخواہیں اتن زیادہ نہیں ہوسکتیں جب ہیں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بار حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَحِمَتُ کلاللہ کھتالیٰ نے علاء وطلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ دارالعولم میں کام کرنے والے بیل کی اجرت یہاں کے سب سے او نچے درجہ کے استاد کے وظیفہ ے بھی زیادہ ہے (اس زیانے میں دارالعلوم میں جوز مین خالی پڑی ہوئی تھی اس میں سبزیاں وغیرہ کاشت کر نے کے لئے ایک کاشتکار رکھا ہوا تھا جواس میں بیل چلاتا تھا) بیل چلانا تھا) بیل چلانا تھا) بیل چلانا تھا) بیل چلانا تھا) میں دیا دو تھی اس ارشاد کے ذریعہ آپ اس طرف متوجہ فرما رہے تھے کہ اگر مولوی اپنی نیت صحیح نہیں کرتے اورا خلاص پیدانہیں کرتے تو انہیں چاہئے کہ بال چلانا شروع کردیں یا بیل اور گدھے بن جا کمیں تو زیادہ کما کیں جو دنیوی دھندوں کوچھوڑ کرکم پر تناعت کررہے ہیں اس میں اپنی نیت درست کریں، صبرے کام لیں اور اللہ تنگھ کے گام کو اس کراداء کریں کہ اس خوالے کام میں لگار کھا ہے۔

شکر خدای کن که موفق شدی بخیر زانعام وفضل او نه معطل گذاشت منت منه که خدمت سلطان همی کی منت شناس ازو که بخدمت بداشت

## دارالعلوم ديوبندمين:

دارالعلوم دیو بند کتنا برداادارہ ہے گراس میں صرف دارالحدیث میں عکھے تھے اس کے سواکسی بھی درسگاہ میں عکھے نہیں تھے۔ بڑے اساتذہ ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ جب درس گاہوں میں عکھے نہیں تھے تو اساتذہ کے گھروں میں کہاں ہوں گے۔

حضرت مولانا محداع ازعلى وَيِّمَمُ لللهُ يَعَالَىٰ كودار العلوم كا عاطع ميس

وارالعلوم کی طرف ہے جو کمرا ملا ہوا تھا اس میں بجلی کا پنگھانہیں تھا۔ میں وہاں حاضر ہوا کرتا تو ان کے پاس دی پنگھا ہوتا ای کوجھلتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ ۔ تصنیف وتالیف اور کتب بنی فرماتے رہتے۔

## حضرت مفتى محرشفيع رَيِّهُمُ اللهُ مَعَالَىٰ:

حضرت مفتی جمشف کر تھی کالڈی تھالی نے فرمایا کہ جب وہ دار العلوم دیو بند میں استاذ تھے، استاذ بھی حدیث کے۔ میں نے طحاوی آپ ہی سے پڑھی ہے، استاذ حدیث بھی اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم، اتنا بڑا مقام، اس زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ اتنا تنگ، اتنا چھوٹا تھا کہ کھانا پکانے کے لئے سوختے کی جوکٹڑیاں استعال ہوتی تھیں انہیں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ کٹریاں اپنی چار پائی کے بنچے رکھتے تھے۔

#### خانقاه تمانه بمون:

خانقاہ تھانہ بھون میں بجل نہیں تھی، نہ بلب تھے نہ بچھے۔ حضرت تھیم الامة وَحِمَّ اللَّهُ مُعَالِّىٰ روشٰ کے لئے النین جلا کراور ہوا کے لئے ہاتھ میں بچھالے کر کام کرتے رہتے، جب زیادہ گری ہوتی تو کرتا اتار کر کام کرتے تھے، اس پراللہ تیکل کھٹائے نے ان سے کتابوا کام لیا۔

جب تک غیراللہ ہےاستغناء پیدائبیں ہوگا اس وقت تک دین کے کام میں اخلاص ولِنصیت پیدائبیں ہوگی۔

# علماء کامقام <u>۹۹ حصیت ر</u> اے غیراللہ ہے استعناء کے بارے میں اکابر کے چند قصے مینئے۔

## فقص اكابر:

# ا مام اعظم وَيُحَمَّلُولُهُ مَعَالَىٰ:

حعرت امام دَيْحَمُ كُلِعِلْهُ وَكُلِّ سَعِ كُورِزعِسى بن موى نے كہا: ﴿لم لا تغشانا يا ابا حنيفة فيمن يغشانا؟ ﴾ ''لوگ ہارے پاس آتے ہیں آپ کیوں تشریف نہیں لاتے ؟''

حضرت امام رَيِّحَمُ العِدِّي تَعَالَيْ فِي جواب مِن ارشاد فرمايا: ﴿لانك اذا قربتني فتنتني واذا اقصيتني احزنتني وليس عندك ما ارجوك له وليس عندي ما اخافك عليه وانما يغشاك من يغشاك ليستغنى بك عمن سواك وانسا غنى بمن اغناك فلم اغشاك فيمن يغشاك؟ ﴾

"اس لئے كرتو جھے قريب كرے كاتو ميرے دين كونقصان كينجائے كا، مجرين تجعه بدور بثول كالومجه تعليج ادقات يرصدمه بوكاادر تيرب ياس كوكي ا کی چزنہیں جس کی دجہ ہے میں تھے ہے کوئی امپدر کھوں، ادر میرے پاس کوئی ا یس چیز نہیں جس پر تجھ سے ڈروں ،لوگ تجھ سے غنا حاصل کرنے آئے ہیں ،اور مجھے اس اللہ نَدَلَافِؤُ اللّٰ نِے عَنی کیا ہے جس نے تخفی غنی کیا ، تو میں تیرے باس كيون آؤن؟''

پر حضرت امام رَحِمَى كُلُلْهُ مُعَالَىٰ نے بیشتم پڑھے۔
کسرة خسز وقعب ماء
وسحت شوب مع السلامة
خیر من العیش فی نعم
بیکون من بعدها ندامة
''ایمان کی سلامتی کے ساتھ روٹی کا گزا اور پانی کا پیالداور
بوسیدہ کیڑا اس عیش ہے بہتر ہے جس کے بعدندامت ہو۔''

## حضرت امام كادوسراقصه:

آپ کو'' قاضی القصاۃ'' یعنی اس وقت کی پوری متدن و نیا کے چیف جسٹس کا عہدہ فیش کیا گیا گرآپ نے صرف اس وجہ سے اسے قبول کرنے سے انکار فر ما دیا کہ اس عہدہ میں پھنس کر اشاعت علم نہیں اضاعت علم ہوگی، حکر ان آپ سے نا جائز فیصلے کروائیں گے اور بیآپ کو گوارانہ تھا۔ انکار کی پاداش میں آپ کو کوژے بھی مارے گئے اور قید بھی کیا گیا گرآپ نے عہدہ قبول نہیں کیا حق کرآپ کو خرجرد کر شہید کروادیا گیا۔

# امام ما لك وَخَمَالُولُكُوكُولُكَ:

حضرت امام شافعی رَحِمَمُ للللهُ مُعَالَىٰ فرماتے ہیں:

" مجص حفرت امام ما لك رَسِّمَ كُاللَّهُ مَتَالَىٰ عص حديث ير صن كا شوق تها،

گرآپ کی جلالت شان کی وجہ سے براہ راست آپ سے درخواست کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لئے میں نے امیر المؤمنین بارون الرشید ریخت کا طار میں نے امیر المؤمنین سے میر اتعلق قرابت تھا، امیر المؤمنین نے مدینه منورہ کے گورنر کے نام خط لکھا کہ وہ مجھے بنفس خود امام مالک رَحِّمَ کُلُولُو کُھُٹان کی خدمت میں پہنچا کرآ کیں۔ میں مدینه منورہ پہنچا اور گورنر کوامیر المؤمنین کا خط دیا، وہ خط بڑھ کر مجھ سے یوں مخاطب ہوئے:

صاحبزادے!اگرامیرالمومنین مجھے مدینہ سے مکہ پیدل چل کر پہنچنے کا حکم فرماتے تو میرے لئے اس کی حمیل امام مالک کے درواز ہ پر پینچنے کی بنسب بہت آسان تھی۔''

میں سیمجھا کہ گورنرصا حب امام کے درواز ہ پر جانے کواپنے منصب کے خلاف سمجھتے ہیں ،اس لئے میں نے کہا:

'' آپام کواپنے پاس بلوالیں۔''

گورنرنے کہا:

'' یہ کیے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں امام کے دروازہ پر جاکر گھنٹوں باہر کھڑار ہوں اور پھر ملاقات کی اجازت مل جائے تو غنیمت ہے، اس لئے ان کی خدمت میں حاضری بہت مشکل ہے، مگرامیرالمؤمنین کا حکم ہے، تقیل کے سواکوئی چارہ نہیں۔''

گورز صاحب مجھے ساتھ لے کر اہم عالی مقام کے دروازہ پر حاضر

ہوئے ، دستک دی ، بہت انظار کے بعد آیک عبشیہ باندی باہر آئی۔ گورز نے امام کواپی حاضری کی اطلاع دینے کی درخواست کی۔ باندی اندر گئی اور عائب۔ ہم دونوں درواز ہ پر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ بہت انتظار کے بعد امام کی طرف سے میہ جواب لائی

''اگر کوئی ضروری مسئلہ دریافت کرنا ہے توسؤال اندر بھیج دیں، میں جواب لکھ دوں گا، اوراگر کوئی دوسری غرض ہے تو واپس چلے جائیں، میں نے ہفتہ میں ایک منعقبیٰ دن میں ملاقات کی اجازت دے رکھی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟''

گورزنے باندی سے کہا:

''امیرالمؤمنین کاخط لے کرحاضر ہوا ہوں۔

باندی پھر غائب۔ بہت انظار کے بعد ایک بہت عظیم الثان کری لائی اور باہر رکھ کر چل گئی، یہ کری امام کے لئے تھی، اس لئے گور زصاحب ای طرح میرے ساتھ کھڑے دہے۔ کری باہر رکھنے کے بعد بھی حضرت امام باہر تشریف نہیں لا رہے، کری فالی رکھی ہے اور گور نرصاحب پاس کھڑے انتظار کی محضن گھڑیاں کا شدہ ہے ہیں۔

بہت انظار کے بعد حفرت امام باہر تشریف لاکر کری پر جلوہ افروز ہوئے، گورز صاحب سامنے کھڑے ہیں، امیرالمؤمنین کا خط حفرت امام کی خدمت میں چیش کیا۔امام نے خط پڑھاتو بہت غفیناک ہوکر خط بھاڑ کر بھینک

ديااورفر إما:

'' رسول الله ﷺ کاعلم ،اوروہ حاصل کیا جار ہا ہے با دشاہ کی سفارش ہے؟''

محور نرصاحب برنو سکته طاری ہوگیا، مگر الله تمالاً وَقَعَالَ نے مجھے ہمت عطا یفر مائی۔ میں نے عرض کیا:

'' بمجھے نے تلطی ہوگئی،معاف فر مائیں، میں طلب حدیث کی آرز و لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں ''

یہ سنتے ہی فوز اٹھنڈے ہوگئے ، اور میرے ساتھ بہت محبت وشفقت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت عطاء فرمائی۔ میں نے آپ سے آپ کی کتاب موطأ پڑھنا شروع کی ، پھرتو محبت وشفقت کا بیعالم تھا کہ بسااوقات میں آپ کے آرام ودیگرا ہم مشاغل کے پیش نظر حالت درس میں عرض کرتا ·

"بس اتنادرس کافی ہے۔"

مگرآپ فرماتے:

''انجى نېيل كھاور پڙھلو۔''

اس قصد میں کی کو بیاشکال ہوسکتا ہے کہ حضرت امام مالک و عِنم کا لائم تعکالیٰ کی باندی ہر باراتن در کیوں کرتی رہی؟ اہتداءٔ دروازہ پر دستک دینے کے بعد بہت دیر ہے باہرآئی، پھرامام کی طرف گورنر کا پیغام لے کرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی، پھردوبارہ پیغام لے کرگئی تو بہت دیر کے بعد کری لے کر باہرآئی۔

#### اس كى متعددوجوه بوسكتى بين ،مثلاً:

- آ قاکی عظمت شان کااثر اس کے غلاموں اور باندیوں پر بھی لاز ماپڑتا ہے۔
  بادشاہ کے چپرای ملکہ بھٹکی کو بھی اپنے مقام پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ تَا لَقَوْتُهَا لِنَّہُ کَالِمُنْ کُونُکُونُ اللہ کُنْ کُونُکُونُ اللہ کُنْ کُونُکُونُ کُلُونُ کُونُکُونُ کُونُ کُنْ کُونُکُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُنْ کُونُ کُ
- ی بھی بعید نہیں کہ حضرت امام رئیختم کالڈی تھکالی نے ازخود با ندی کو یہ تعلیم دی ہو جس سے دنیوی مال وجہ در کھنے والے یعنی اہل اقتدار واہل شروت کی دینی اصلاح وتر بیت مقصور تھی۔ ونیا دار طبقہ جب تک علماء ومشارخ کوخود سے برتر اور خودکوان کامختاج نہیں سمجستا اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں۔
- ت حفرت امام وَرَحْمَهُ کَاللّٰهُ اَتَعَالَیٰ بہت اہم دینی مشاغل میں متفزق رہتے تھے، اس لئے باندی آپ ہے کوئی بات کہنے میں فرصت کا انتظار کرتی ہوگی۔

# امام ما لك كادوسرا قصه:

امام ما لک رَحِّمَ الملافقة التي سے امیر المؤمنین بارون الرشید رَحِّمَ الملافقة التي في المرائمون الرشيد رَحِمَ الملافقة التي في من المرائمون التي من المرائمة التي في من من المرائمة التي المرائمة التي المرائمة التي المرائمة الم

## الله المنتقى وَعَمُلاللهُ عَالَى:

صاحب کنزالعمال شخ علی متقی دَرِّ مَکالاللهُ مَکالا کو گرات کے سلطان بہاد. خان برکت کے لئے اپنے شاہی کل بیں بلانا چاہتے تھے لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، بادشاہ نے وقت کے قاضی عبدالله المسندی کو تیار کیا کہ دو کسی طرح حضرت شخ کو ایک مرتبہ کل سرائے پرتشریف آوری کے لئے آمادہ کریں، قاضی صاحب بری جدوجہد کے بعداس بیں کا میاب ہوئے لیکن شخ نے اس شرط پر جانا قبول فر مایا کہ بادشاہ کے فلا ہر وباطن میں اگر کوئی غیر اسلامی عضر نظر آتے گا تو میں چپ نہیں رہوں گا اور برمر ور بارٹوک دوں گا، بادشاہ نے شرط منظور کرلی، شخ تشریف لا کے اور جو بی میں آیا بادشاہ کو منہ پر کہہر دائیں چلے گئے، بادشاہ نے بعد میں ایک کروڑ جو بی میں آبا بوشاہ کے مقر سال کے دور کا میاب کی میں تا کے اور تنگہ کروڑ میں کے دوالے قاصد قاضی صاحب تنگہ گراتی ہدیہ بی کہ بی ترانہ لانے والے قاصد قاضی صاحب تنگہ گراتی ہدیہ بی کہ بی تہمارے بی ذریعہ سے آیاتم بی اس کے زیادہ سے تیا تم بی اس کے زیادہ سے تھے ہمارے اکابرتار کیوں دنیا۔

#### ك بيران بير رَحْمُ لللهُ خَالَيْ:

پیران پیر رئیٹمنگلانگر کھنا گان کی خانقاہ کو نیجر کے بادشاہ نے پورا صوبہ '' نیمروز'' نذرانے کے طور پر پیش کیا، آپ نے فر مایا چون چتر خبری رخ بختم سیاہ باد گر در دلم رود ہوس ملک سنجرم وانگہ کہ یا فتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم

فرمایا کرتوجو پوراصوبہ وقف کرنا چاہتا ہے تیری اس پیشش پراگر میرے صافیہ قلب میں بھی کوئی خیال آجائے اور میری توجہ ادھر چلی جائے تو میرا بخت ساہ ہوجائے۔ جب رات میں اٹھ کرا پے محبوب کے ساتھ مشغول ہوجائے کی دولت کو پالیا اور وہ لذت قلب کوئل گئ تو میرے قلب میں صوبہ ''نیروز'' کی قیمت ایک جو کے برابر بھی نہیں رہی۔ دیکھنے بظاہر کتنا برا تکبر معلوم ہور ہاہے کہ بادشاہ نے پیش کش کی تھی تو یہ مروت ہی سے تبول فرما لیتے یا اگر تبول نہیں کیا تھا تو جواب دیا کہ میرے نزدیک اس کی وقعت ایک جو کے برابر بھی نہیں۔

## علامة تنتازاني رَحْمُ لللهُ تَعَالَىٰ:

علامة تقتاز انى رَخِعَهُ للدلهُ مُعَلَلْ كوبادشاه تيمور لنگ نے ملاقات كے لئے

بلوایا آپ تشریف لے گئے۔ بادشاہ چونکہ کنگڑا تھااس لئے اسے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا پڑتا تھا جب بادشاہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا تو ریھی اپنی ٹانگ بادشاہ کی طرف پھیلا کر بیٹھ گئے بادشاہ نے معذرت کے طور پر کہا:

" معندورم دار مارالنگ است''

آپ مجھے معذور مجھیں میں لنگر اہوں۔ جواب میں فرمایا:

''معندورم دار مارا ننگ است''

آپ جمعے معذور مجھیں جمعے غیرت آتی ہے کہ باوشاہ عالم کے سامنے پاؤل پھیلا کر بیٹھے۔ تجھے ننگ ہے۔ و کیھے بظام کتنا بڑا کر معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بچارہ مجبور ہے اپنا عذر بھی بتار ہاہے مگریہ پھر بھی اس کی المرف پاؤل پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔

# ♦ خليل نحوى رَيْحَمُ اللهُ مَعَالَىٰ:

خلیل نحوی رَحِمَمُ اللَّهُ مَعَالیٰ نہ تو کوئی مفسر قرآن تھے، نہ محدث اور نہ ہی کوئی مشہور صوفی یا پیر تھے بلکہ بینو کے بہت بڑے ماہر گذرے ہیں۔ آج کے مولوی جوابل ثروت کے بیچھے بھا گے بھا گے پھرتے ہیں ان کے قصہ سے پچھ سبق حاصل کریں۔ انہیں بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ کرمیر ہے بچوں کو بڑھا نمیں۔ ذرا سو تیخ ! بادشاہ کی کو بلائے تو مال بھی اور جاہ بھی سبحان اللہ! کیا کہنے کہتے ہیں کہ دسول انگلیاں تھی ہیں، بادشاہ بلار ہاہے کہ کہنے کہتے ہیں کہ دسول انگلیاں تھی ہیں، بادشاہ بلار ہاہے کہ

میں میرے پاس آ کر رہیں۔ جب قاصد نے بادشاہ کا پیغام ان تک پہنچ یا تو انہوں نے ایک پرانی کی سنچ یا تو انہوں نے ایک پرانی می تھیلی نکالی اس میں ہے روئی کا سوکھا ہوا گڑا نکال کر قاصد کو دکھایا اور فر مایا کہ جب تک میرے پاس یہ ہادشاہ کی کوئی پر وانہیں۔ اس کا مطلب بینبیں کہ جب بیٹھ ہوجائے گاتو بھا گا بھا گا آؤں گا بلکہ مقصد بیہ ہے کہ روکھی سوکھی تو اللہ و ہے ہی رہا ہے جب جمھے بقد رضر ورت رزق مل رہا ہے تو جمھے بادشاہ کی کوئی پر وانہیں۔

#### 🕥 پندرهوی صدی کانحوی:

بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ بیتو پرانے زمانے کے قصے ہیں اب ایسانہیں ہوسکتا ، ذرا اس زمانے کے قصے ہیں اب ایسانہیں ہوسکتا ، ذرا اس زمانے کے نحو کے ایک استاذ کے حالات بھی سننے وہ دن بھر میں تقریبًا بائیس اسباق پڑھا ہوتا ہے اور وہ اسباق کے دوران ہی کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا کیا ہوتا ہے صرف روثی اس کے ساتھ کی قسم کا سالن نہیں ہوتا۔ بقضل اللہ تَنالاَلِيَنَاكِ آج بھی اللہ کے ایسے بندے وجود ہیں۔

# مہنگائی ختم کرنے کانسخہ:

ایک بزرگ ہے کسی نے کہا کہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، فرمایا ست کرلو۔عرض کیا ہمارے بس میں ہوتو تکھے سیرلگادیں، فرمایا. 1•9 '' کھانا چھوڑ دوست ہوجائے گا۔''

كيها عجيب نسخدارشا دفر مايا له ضرورت كي تفصيل توييلي بي بنا چكامون اس سے زائد کی ہوس دل میں پیدا ہی کیوں کرتے ہیں، اللہ مَدَ لَاَ اَفْکَوَ اَلْتَ وے ویں تو ان کا کرم ور نه خلاص \_

#### 🛈 خوب کھاؤ:

ایک بزرگ خربوزے سے روٹی تناول فرما رہے تھے۔ وومہمان پہنچ گئے۔ آپ نے بہی خربوزہ اور روئی جوخود کھارہے تھے ان کے سامنے کرتے ہوئے فرمایا:

''خوبکھاؤ۔''

انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی کیاجس برآب فرمارہے میں کہ' خوب کھاؤ'' ان بزرگ نے فرمایا کہ حلال کارزق اتنا ہی ملتا ہے۔

بغیرسالن کے تھوڑی سی خشک روٹی کو تین افراد کے لئے بہت کافی سمجھ رہے تھے،ان کے ول میں اس حدیث کامفہوم رجا بسا ہوا تھا: ﴿وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس (ترمذي)

#### الملاجيون روع كالمنات الناد

بادشاہ نے مسئلہ معلوم کروایا کہ بادشاہ کے لئے ریشم پہننا جائز ہے؟
سرکاری مفتیوں نے جواز کا فتو کی دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سرکاری مفتیوں پر
اعتاد نہیں، ملاجیون سے پوچھو، ملاجیون دیئے تمالائی تھائی نے فرمایا کہ اس کا
جواب جمعہ کی نماز کے وقت منبر پر چڑھ کردوں گا، اس زمانے میں جمعہ کی نماز
بادشاہ خود پڑھایا کرتے تھے، بھری مجد میں بادشاہ کی موجودگی میں ملاجیون رحمہ
الشہ تنافی تھے ات نے منبر پرچڑھ کرفرمایا:

«مستفتی ومفتی هروو کا فراند\_''

' بمستفتی اورمفتی دونوں کا فری<sub>س</sub>''

بادشاہ نے اپنی بے عزتی محسوں کرے آپ توثل کروانے کامنصوبہ بنایا، شنرادے نے آپ کوخبر کردی، آپ نے فرمایا:

"لاؤميرابدنا-"

لینی دضوءکر کے نماز پڑھ کراس کا انظام کروں گا۔ شنرادے نے بادشاہ کو یہ قصہ بتایا تو وہ طاجیون دَیَرِّمَی کا طابی تھیالت کی بد دعاء سے ڈر گیا، شنرادے کے ذریعہ معانی کی درخواست ادر بہت گراں قدرتھا مُف جیسے۔

اس قصہ سے ثابت ہوا کہ سرکاری مولوی سرکار کے ہاں کتنے ہی بلندمقام

علاءة مقام <u>خطبات الرشيد</u> يرينني حيا نمين تو بهي سركار كي نظر مين ان كي عظمت بلكه ذراسي وقعت بهي نبيس

# 

شاه سليم چشتى رَسِّمَ كَاللهُ مُقَعَلان كو بادشاه نے پیغام بھیجا كديس فلال ون حاضر خدمت ہونا جا ہتا ہوں ،انہوں نے اجازت دے دی مگر پھریہ یا دہی ندر ہا کہ بادشاہ ملاقات کے لئے حاضر ہوگا، بیہ بات ذہن نے نکل گئ گویا ان کے ذ ہن میں ایسی بات بیٹھتی ہی نہیں تھی۔جس وقت باوشاہ کوملا قات کے لئے آتا تھا آپ نے اس وقت کرتاا تار کرخادم کودھونے کے لئے ویااورخود کمرے کا وروازہ بند کرے اندر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بادشاہ کی سواری آئی خادم نے جلدی سے دروازے کو دستک دی، آپ نے دروازہ کھولاتو خادم نے عرض کیا کہ باوشاہ کی سواری آگئی، فرمایا بن سمجما که میرے کرتے بین کوئی موثی سی جون آگئ، دل میں با دشاہ کی وقعت جوں جتنی بھی نہیں تھی۔ جب بادشاہ اندرآ گیا تو انہوں نے دونوں باؤں بادشاہ کی طرف چھیلا دیے۔ بادشاہ کے مصاحب نے بوجھا کہ حضور! آب نے باوشاہ کی طرف یاؤں کیوں پھیلا دئیے؟ فرمایا: "جب سے ہم نے ہاتھ سکوڑے (سکیڑے) ہیں یاؤں پھیلا

ديئے ہیں۔"

بددنیا کادستورہ کہ جوکس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گاوہ اس کی طرف سے یاؤں سمیٹ کرر کھے گا اور جس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ ... پاؤں پھیلا کرر کھے گا۔مصاحب نے عرض کیا کہ حضور! بادشاہ ہے۔فر مایا

"بيتومير علامول كاغلام ب-"

اس في كها كه غلامون كاغلام كيد؟ فرمايا:

'' د نیامبری غلام ہےاور بید نیا کاغلام۔''

### الله يرجم سلوني رَيِّمَ كُلالله مَعَالى:

حضرت پیرمحمسلونی وَحَمَّ كُلافْهُ تَعَالَیٰ عالمگیر وَحِمَّ كُلافْهُ تَعَالَیٰ عالمگیر وَحِمَّ كُلافْهُ تَعَالَیٰ کے ذمانے میں گر رہے ہیں۔ عالمگیر وَحِمَّ كُلافُهُ تَعَالَیٰ نے ان كی خدمت میں لکھا كہ میں آپ كی زیارت کے لئے حاضر ہوتا گر دکن كی طرف بغاوت كا فقنہ ہا ہے كیئے کے لئے جہا دكی مصروفیت ہاں لئے میں حاضر نہو ہائی آپ ہمی اپنے كسى كام ہے دلی تشریف لا نمیں تو مجھے اطلاع ہوجائے میں حاضر ہوجاؤں گا۔ عالم بھی تنے اللہ تَدَلافَقَعَالیٰ نہ مرف بادشاہ بلکہ بہت بوے عالم بھی تنے اللہ تَدَلافَقَعَالیٰ نے آئیس فہم دین عطاء فرمائی تھی، انہوں نے یوں عرض نہیں كیا كہ آپ میرے ہاں تشریف لا نمیں، اگر الی درخواست كرتے تو شاید بہت خت جواب مائی مربحہ ادر تیج اس لئے کہا كہا ہے كہ دلی آ مرکی مجھے اطلاع ہوجائے تو میں خود حاضر ہوجاؤں گا۔ آج كل تو لوگوں كی کوشش ہوتی ہے كہ ہرصا حب کو تو میں خود حاضر ہوجاؤں گا۔ آج كل تو لوگوں كی کوشش ہوتی ہے كہ ہرصا حب کو تو میں خود حاضر ہوجاؤں گا۔ آج كل تو لوگوں كی کوشش ہوتی ہے كہ ہرصا حب کو جیسی روح و سے فرشے۔

#### حفرت بيرمحم سلوني رئيتم كالألائقال كاجواب سنتئ فرمايا

"شابا! دین بنابا! این دہقانی رابا بزم سلطانی چه کار؟ درکریم باز است، کریم مابے نیاز است، کریے دارم کہ چون گرسندی شوم مہمانی می کندو چون می خصیم نگہبانی می کندو چون گندی کنم مہر بانی می کند، کریم مابس باتی ہوس۔"

فرمایا کماس دہقانی کو بزم سلطانی سے کیا کام؟ کریم کا دروازہ کھلاہے، آ ہمارا کریم بے نیاز ہے، میں ایسا کریم رکھتا ہوں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں وہ مہمانی کرتا ہے اور جب میں سوتا ہوں وہ تگہبانی کرتا ہے، اور جب میں گناہ کرتا ہوں وہ مہر یانی کرتا ہے، ہمارا کریم کافی ہے، اور اس کے سوایاتی سب ہوں ہے۔

بیجوفر مایا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں وہ مہر بانی کرتا ہے اس سے کہیں ان کے گناہ کو اپنے گناہ وں جیسا ہی کہیں ان کے گناہ کو اور ختم خواجگاں پڑھتے رہیں، ان لوگوں کے گناہ کچھاور ہوتے ہیں ان کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اگر توجہ الی اللہ میں معمولی کی کمی ہوجائے تو ان کے دلوں پر قیامت گزرجاتی ہے۔

ں۔ بردل سالک ہزاران غم بود گر زباغ دل خلالے کم بود

اتنا برا بادشاہ زیارت کا خواہشند ہے جو نہ صرف دنیوی بلکہ دینی لحاظ سے بھی بہت بلندمقام پر ہے،اسے بھی ایسے ٹال دیا جیسے کھی اڑائی جاتی ہے کہ مجھ سے ملاقات کی زحمت نہ کریں مجھے ان ملاقا توں کی ضرورت نہیں' دکریم 

#### 🗗 شاہی سواری کا پتانہ چلا:

ایک طالب علم کے پاس رات کو مطالعہ کے لئے جراغ میں تیل ڈالنے کے پینے نہیں ہوتے تھے۔ مٹی کے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلایا کرتے تھے۔ مٹی کے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلایا کرتے تھے۔ مٹر ان کے پاس استے بیٹے نہیں تھے کہ چراغ اوراس میں ڈالنے کے لئے تیل خریدیں اس لئے وہ کی دوکان کے سامنے دروازے پر کھڑے ہوکر دوکان کی روشیٰ میں کتاب دیکھا کرتے ۔ ایک بارای راستے سے شاہی سواری گذری، اس زمانے میں جب شاہی سواری گذرتی تو بادشاہوں کی مشہور شاہانہ داوود ہش کے مطابق مساکین پر خوب پھیے برسائے جاتے تھے جنہیں اٹھانے کے لئے جاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے بہت ہنگامہ اور شور ہوتا تھا، بہت بڑا ہجوم ہوتا تھا، بہت بڑا

اب کی برے کی سواری گذرتی ہے تو اس کی حفاظت کے لئے لوگوں کو وُ ٹھڑے مار مار کر بھاگیا جاتا ہے، پیسے برسانے کی بجائے ڈنڈے برسائے جاتے جیں،اب ڈنڈوں کے خوف سے بھا کدڑ کچ جاتی ہے جب کداس زمانے میں پیسے اور گنیاں اٹھانے کے لئے عوام کا ایک بجوم ٹوٹ پڑتا تھا اور بہت شور وظل ہوتا تھا، پیسے تو دیسے بی تقییم کریں تو برا ابجوم ہوجاتا ہے دہ تو برساتے تھے، بہت شور ہوتا تھا۔شا بی سواری اور اس کے بیچھے بیچھے اتنا پڑ ابجوم جب گذر گیا تو کسی نے ان

طالب علم سے پوچھا کہ شاہی سواری کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کیا؟ مجھے تو پتا ہی نہیں جلے اور خصے تو بتا ہی نہیں جلا نہیں چلا۔ ذرا بھی ونیا کی طرف توجہ ہوتی تو یہی سوچ لیتے کہ دوتین درہم میں بھی اٹھالوں کچھروز کے لئے تو تیل ل جائے گا اپنے گھر میں بیٹھ کرمطالعہ کروں گا، گرنہیں ایسوں کی نظر تو صرف ایک اللہ پررہتی ہے۔ یہ ہیں طلب علم دین تارکین ونیا، بہتارکین دنیا تھے متر وکین دنیا نہیں تھے۔

## 🗗 مطالعه میں غرق شاہی کل میں پہنچ گئے:

ایے ہی ایک اور طالب علم کا قصہ ہوہ کی دوکان کے سامنے کھڑے ہور مطالعہ کرر ہے تھے۔ پاس سے شاہی سواری شعلوں کے ساتھ گذری ، انہوں نے اس وقتی کوئیمت مجھا ، اس کے ساتھ ہو لئے چل بھی رہے ہیں اور مطالعہ بھی کرر ہے ہیں مطالعہ بیں ایسے متنزق کہ پھے ہوش ، ی نہیں ، انہیں تو اپنی کتاب سے مطلب ہے اور روشی ہے۔ جب وہ سواری شاہی کل میں پہنچ گئی تو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اندر چلے گئے انہیں بنا بی نہیں چلا کہ کہاں جار ہے ہیں؟ جب کل کے انہیں بنا بی نہیں چلا کہ کہاں جار ہے ہیں؟ جب کل کے اندر چلے گئے اور وہ ان عجیب وغریب سامان و کی ماتو بہت جرت ہوئی کہ یہ کس جگر آگئے ، کہاں بی عجب بریشان ہوئے ۔ باوشاہ اور وزراء وغیرہ پہلے کو دو کھتے رہے کہا کہ ہم آپ کو سہیں رکھتے ہیں آپ ہمار نے بیاں رہیں ہم آپ کے بہا کہ مصارف برداشت کریں رکھتے ہیں آپ مار مصارف برداشت کریں سے گئے ۔ آپ کو کتا ہیں وغیرہ سب بھی ہیں سے لی جایا کرے گا آپ یہاں مہمان بی کرر ہیں یہیں سے طبح جایا کریں۔ وہ پہلے سے بین کرر ہیں یہیں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں چلے جایا کریں۔ وہ پہلے سے بین کرر ہیں یہیں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں چلے جایا کریں۔ وہ پہلے سے بین کرر ہیں یہیں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں چلے جایا کریں۔ وہ پہلے سے بین کرر ہیں یہیں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں چلے جایا کریں۔ وہ پہلے سے بین کرر ہیں یہیں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں چلے جایا کریں۔ وہ پہلے سے انہوں نے در رہے تھے کہاں آگے ، کس مصیب میں پھنس گئے او پر سے انہوں نے انہوں نے دیں دو پر سیا ہوں کی کہاں آگے ، کس مصیب میں پھنس گئے اور بر سے انہوں نے انہوں نے دیں دو پہلے سے دور کہاں تھی کہاں آگے ، کس مصیب میں پھنس گئے اور بر سے انہوں نے دور کہا

اوراصرار کیا کہ میبی رہیں، وہ اور زیادہ گھبرائے کہنے گئے جھے چھوڑ و و جانے دو، انہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ بہت آرام سے رہیں گے کین بیر مانے ہی نہیں بالآخر جب انہوں نے بہت ہی تنگ کیا تو کہنے لگے کہ اچھاچکے اگر کرنا ہی ہے تو ایسا کریں کہ جہاں میں رہنا ہوں وہاں تیل بجوادیا کریں، بس مجھے چھوڑ دیں، یہ ہی طلب علم دین تارکین دنیا، بیتارکین دنیا، بیتارکین دنیا، بیتارکین دنیا، بیتارکین دنیا تقے متر وکین دنیانہیں تھے۔

## ط شاه محمد المعيل شهيد رَيْمَ الله مَعَاليّ:

ککھنؤ کے ایک نواب نے حضرت شاہ شہید وَیُرُمُ کَاللَّهُ مُعَوَّاتُ کی خدمت میں حاضر ہوکر فرشی سلام کیا (فرشی سلام کرنے والا اتنا جھک جاتا ہے کہ گویا زمین پر بچھ جاتا ہے) جب اس نے سلام کیا تو آپ نے منہ چڑا دیا اور دوسری طرف کو رخ کرلیا۔ اس نے دوسری طرف جا کر پھر سلام کیا تو آپ نے انگوشا دکھا دیا۔

### 🐼 در درولیش را در بان:

ایک بزرگ کی خدمت میں بادشاہ زیارت کے لئے حاضر ہوا،اس نے دروازے پردر بان دیکھاتو کہا ع در درویش را دریان نباید

درولیش کے دردازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے، دردازہ کھلار ہنا چاہئے جو آنا چاہے آجائے۔اس بادشاہ کا دہاغ خراب تھاای لئے تو اعتراض کیا اگر د ماغ صحح ہوتا تو بات مجھ میں آجاتی۔ بزرگ کا جواب سنے اللہ مَناکِدَوَّ عَالَتْ جے نور بصیرت اورنورفراست عطا ءفر ماتے ہیں اسے جواب دینے میں ذرابھی درنہیں گئتی ،فر مایا ع

باید تا مگ دنیا نیاید

دنیا کے کوں کورو کئے کے لئے دربان رکھا ہے کہ کہیں کوئی دنیا کا کتاا ندر نہ گس آئے، جو دیندار ہیں اللہ تَنْلَائِفَةَ اللّٰہ کے بندے ہیں ان کے لئے دربان نہیں رکھا بلکہ تیرے جیسے دنیا کے کتوں کے لئے رکھا ہے ارے! کیسے بجایا، کیسے بجایا وشاہ کی کیسے خبر لی۔

#### شاه ابوسعيد رَخْمَ لللهُ مُعَالىٰ:

حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رَسِّم کملالم کھائی کے پوتے شاہ ابوسعید
نے اپنے دادا سے کچھ حاصل نہ کیا ، غفلت میں دفت گزار دیا پھران کے انتقال
کے بعد خیال ہوا کہ پچھ حاصل کرنا چا ہے۔ کابل میں حضرت شاہ نظام الدین
کابلی رَسِّم کلالم کھکائی حضرت شاہ عبدالقدوں رَسِّم کلالم کھکائی کے خلیفہ سے ، شاہ
الوسعیدان کے پاس کابل بہنج گئے۔ان کی نیت تو استفادہ کی تھی لیکن وہاں جاکر
انہوں نے یہ بات نہیں بتائی۔ جب وہاں پہنچ تو انہوں نے ان کا بہت اکرام
کیا۔ مند پر جہاں خود میشاکرتے تھے نہیں وہاں بھاتے اور خودان کے سامنے
انتہائی ادب واحترام سے دوز انو بیٹھتے ، بہتر سے بہتر کھانے کھلاتے ، پھر پچھ دن
کے بعد جب یہ وہاں سے واپس جانے لگے تو شاہ نظام الدین نے انہیں بہت
بھاری نذرانہ پیش کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں بیتو

میرے دادا سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہا چھا یہ بات ہے تو آپ کچھ دن میرے یاس رہیں ، ان پر کچھ یابندیاں لگا ئیں:

- گھوڑوں اور کتوں کے اصطبل میں رہا کریں ، انہوں نے گھوڑے اور کتے
   شکار کرنے کے لئے یا لے ہوئے تھے۔
- 🕜 اصطبل کی صفائی کیا کریں،گھوڑوں کی لیدادرکتوں کا پاخانہ صاف کریں۔ گھوڑوںادرکتوں کوخوراک دینے کا کام اوران کی دیکھ بھال کیا کریں۔
  - 🕝 حمام جھونکا کریں۔
  - 🐿 کھانے کے لئے جوکی روٹی ایک صح ایک شام بغیر سالن کے ملتی تھی۔
- ہ اگرشنخ کی زیارت کے لئے خانقاہ میں آنا جا ہیں تو دروازے پر بیٹھیں اندر آنے کی اجازت نہیں۔

جب کچھون گزر گے تو شخ نے جھٹکن سے فرمایا کہ تو اپنا غلاظت کا ٹو کرا کے کراصطبل میں جوایک دیوانہ ساتھ میں ہوتا ہے اس کے قریب سے گزراوروہ جو کچھ کہے جھے آ کر بتانا رسجنگن جب ان کے قریب سے گزری قوانہوں نے بہت غصہ میں تین جملے کہے:

'' نہ ہوا گنگوہ، غیر ملک ہے اور شیخ کی بھنگن ہے۔''

لیعنی اگراپنے ملک میں ہوتی توقتل ہی کرڈالتے۔ بھٹکن نے آکرشنے کو ہتادیا۔ ثین نے کہا کہ میں ہوتی توقتل ہی کرڈالتے ہیں کام کرواتے ہتادیا۔ پھر وہی کام کرواتے رہے۔ پچھڑصدگزرنے کے بعد شخ نے پھر بھٹکن سے فرمایا کداب پھر ذرااس کے قریب سے گزرواور آکر مجھے بناؤ کداس نے کیا کہا۔ جب بھٹکن غلاظت کا

ٹو کرا لے کران کے قریب سے گزری تو کہا تو کچھ نہیں مگر بہت غصہ سے گھور کر ديكها فيشخ كويتا جلاتو فرما ياغنيمت ہے كچھ مصالحة و لگاليكن انجمي كچھاور ضرورت ہے چھروہی کام کرواتے رہے چھر کچھ عرصہ بعد جھنگن ہے فرمایا کہ اس بار جب اس کے قریب سے گزروتو ایسا ظاہر کرنا کہ گویا تمہیں ٹھوکر گل ہے۔ غلاظت کا ٹو کرااس کے اوپر پھینک دیتا بھٹکن نے ایساہی کیا غلاظت کا ٹوکرا ساراان کے او پر پھینک دیالیکن انہیں کچھ پروانہیں،جلدی ہے بھنگن کو ہاتھ سے پکڑ کرا ٹھایا اور بوجھا کہ بی چوٹ تونہیں گلی اور ساری غلاظت اینے ہاتھوں ہے اٹھا کر ٹو کرے میں ڈالی۔شخ نے ساتو فرمایا ابھی ایک آخری آنجکشن اور ہے۔ان ہے فر مایا کہ شکار کی تیاری کرو۔گھوڑ ہے اور کتے تیار کئے اور ان میں جوسب سے زیادہ طاقتور کتا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ پچھ بھی ہوجائے اسے چھوڑ نائبیں۔ شکارسا منے آنے پر کتے کوروکنا بہت مشکل کام ہے، بالخصوص جب كددوسر اكت شكار كے يتھے بھاگ رہے ہوں توكى ايك كتے كوروكنا توبہت ہی مشکل ہے، وہ کتا تھا بھی سب سے زیادہ طاقتور اور بہت سرکش، انہول نے سوچا کہا گر کتے کی ری ہاتھ میں بکڑی توبی قابومیں نہیں رے گا،ری چھڑا کرشکار کے پیچیے بھاگ جائے گا اور شخ کا تھم ہے کہ اسے چھوڑ نانبیں اس لئے کتے کی ری اپنی کمرے باندھ لی ، چونکہ بیافاقوں کی وجہے بہت کمز ور ہوگئے تھے اور کتا بہت مَا تَتُور، کتے نے جوز ور لگایا تو پہ کر گئے، کمّا انہیں بہت دور تک جنگل میں جھاڑیوں اور کانٹوں میں گھیٹا ہوا لے گیا، لہولہان ہو گئے، آخر کار شیخ نے دوسرول سے فرمایا کہ اس کتے کوروکو۔لوگول نے جب کتے کوروکا توبہ بہت زخمی ہو چکے تھاس کے باوجو دانہیں اپنی فکر نہتی بس اس خوف سے لرزرے تھے کہ شَیْخ نے تھم کی خلاف ورزی ہوگئی، شِیْخ ناراض ہوں گے، پھرشِیْخ نے انہیں خلافت د بے کر رخصت کیا۔ شاہ نظام الدین کوخواب میں حضرت شاہ عبدالقدوس رحمہ

اللہ تَكَلَّوْ وَ عَالَتَ مِنْ الْرَتِ مِنْ الْبُولِ فِي فَرْ مَا ياكہ مِن فِي تَوْتُمْ سَاتَ خَتَ عَلَى اللہ تَكَلَّوْ وَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

گھر بیٹھے ہی خودکو کچھ بھیے کی بجانے کسی ہاہر قلب سے دل کاعلاج کروائیں ہے ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذراتم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے

#### **→+**

خواجہ پندارو کہ دارد<sub>،</sub> حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست

# كشاه فضل رحمن من مرادآبادي وَيُعْمَمُ لللهُ مُعَالَّىٰ:

شاہ فضل رحمٰن تمنج مراد آبادی رَحِیْمُ کُلالْ مُعَکالیٰ سے ایک فخص نے عرض کیا کہ حضور! ریاست رامپور کے نواب نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر شاہ صاحب میری دعوت قبول فر مالیس تو ایک لا کھاشر فی نذرانہ دوں گا۔ شاہ صاحب اس وقت کسی دینی بات میں مشغول تھے، جیسے اس نے کہا کہ تو بات کرتے کرتے درمیان میں فرمایا کہ ارے! لا کھ پر مارلات میرے بات من ایسے ہی جھے کی کمھی یا مچھر کو اثرادیا جائے۔ جب بات سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہے میں دل پر جو ان کا کرم دیکھتا ہوں ہیں ۔ تو دل کو بہ از جام جم دیکھتا ہوں

ارے میں ول پرجس کا کرم دیکھ رہا ہوں اس کے سامنے کیا لاکھوں کی باتیں کررہے ہو۔

### 🕜 شاه صاحب كا دوسراقصه:

ایک انگریز گورز نے اپنی میم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، وہ میم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، وہ میم کے ساتھ دیارت کے لئے پہنے گیا۔ بیانگریز کی حکومت کا زمانہ تھا جب لوگ سپائی سے اتنا ڈرتے ہے کہ آج کل صدر مملکت اور وزیراعظم سے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ جب وہ پہنچ تو گورز تو سامنے چائی پر بیٹھ گیا اور ایک کونے میں منکا او ندھار کھا ہوا تھا جو گرد وغبارے اٹا ہوا تھا میم سے فر مایا کہ فی اس پر بیٹھ جاؤ، اسے وہاں بندریا کی طرح بٹھا دیا۔

#### 🗗 شاه صاحب کا تیسراقصه:

ایک بارایک بہت بڑے نواب آپ کی خانقاہ میں آئے اور صاحبر ادے سے دات کو تھر کے بعد کانی وقت گزرگیا تو سے دات کو تھر نے کی خواہش ظاہر کی ۔عشاء کی نماز کے بعد کانی وقت گزرگیا تو صاحب خانقاہ صاحب خانقاہ میں تھر ناچا جے ہیں،مہریانی فرمائیں اجازت دے دیں، آپ نے فرمایا:

" نكالو، نكالوات."

صاحبزادے نے عرض کیا کہ وہ بے جارہ طلب لے کرآیا ہے اچھا ہے

اجازت دے دیں دینی فائدہ ہوگا ،فر مایا:

''اجھاٹھیک ہے لیکن اذان فجر ہے پہلے یہاں سے نکل جائے۔''

صاحبزادے نے نواب صاحب کو سمجھایا کہ آ دھی رات کو کہاں جاؤگے بہتر ہے کہ ابھی چلے جاؤ۔

# 🖝 رؤساء سے زیادہ غن:

ایک بزرگ کوکی رئیس نے ہدید دیا تو انہوں نے فرمایا: کیا تمہاری سب ضرور تیں پوری ہوگئیں؟" اس نے کہا: "ابھی تو بہت سی ضرور تیں باتی ہیں۔" انہوں نے فرمایا:" ہماری تو کوئی ضرورت باقی نہیں تم ہم سے زیادہ مختاج ہواس لئے بیاسیٹے پاس ہی رکھالو۔"

# و مفرت كنَّاوى رَخِمُ اللهُ تَعَالىٰ:

حضرت گنگوی دئیشم کا ولائ تھائی کے پاس اگر کوئی مدرسہ کی تغییر کے لئے پیسے کی ضرورت ظاہر کرتا تو فر ماتے کہ کچی اینٹیں کھڑی کرلو، پھرا گروہ کہتا کہ پکی اینٹیں تو گرجا ئیں گی تو فر ماتے کہ پکی بھی گرجا ئیں گی۔

#### 🙆 حضرت نا نوتوي وَيِعْمُ لَلْمُثَمَّعُاكَ:

ایک نواب صاحب نے جو دینداری میں بھی شہرت رکھتے تھے اپنے خاص سکریٹری اور وزیر کو حضرت نا نوتوی وَیَحْمُلُلالْهُ تَعَالَیٰ کی خدمت میں بید بیام و کے رہیجا کہ میں حضرت والا کی زیارت کا بہت مشاق ہوں حضرت جھے سے مل لیس حضرت نا نوتوی دیئے مکہ لیس حضرت نا نوتوی دیئے مکہ لیس خویب دیہات کا دہنے والا آ واب امراء سے غیر واقف ہوں شاید آ واب میں غریب دیہالاسکوں۔ اس پر وزیر صاحب نے کہا کہ حضرت! نواب صاحب تو خود حضرت کا ادب کریں گے حضرت تمام آ داب سے مشتیٰ ہوں گے۔ حضرت نا نوتوی دیئے مگل لا قات کے دخترت کا دی کریں گے حضرت تمام آ داب سے مشتیٰ ہوں گے۔ حضرت کا دو تو خود مشتی تا نوتوی دیئے میں تو این کی زیارت کا مشتاق نہیں ہوں آگران کو اشتیاق ہے تو خود مشتی کی ہے۔

آپ کا حال ہے تھا \_ بیٹھا ہوں غنی ہوکے ہر ایک شاہ وگدا ہے سو بار غرض جس کو بیٹے وہ ادھر آئے

#### (۲۷) حضرت نا نوتوی کا دوسراقصه:

حضرت نانوتوی رئیم کاللہ اُنگالی مجد میں تھے کی نے عالبا ایک لاکھ ا اشرفیاں خدمت میں پیش کیس، آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں اس نے کہا کرآپ مساکین کو دے دیں، آپ نے فر مایا کداگر اللہ تنگلافگتان کو میرے
ہاتھ سے دلوانا ہوتا تو وہ جھے بیمال دیتے ، اللہ تنگلافگتان نے جہیں دیا ہے تم خود
مساکین کؤ دو، اس نے مجد کے باہر حضرت کے جوٹوں پر وہ تمام اشر فیاں ڈال
دیں اور ایک طرف جھپ کر گھڑا ہوگیا، اس نے مجھا کہ جب با ہرتشر فیف لاکیں
گے اور اشر فیاں اس طرح پڑی ہوئی دیکھیں گے تو وہ اس نعمت کو ضائع ہونے
سے بچانے کی خاطر اٹھا کر لے جا کیں گے، حضرت جب مجد سے باہرتشر فیف
لائے تو اپنے جوتوں پر سے اشر فیاں ایسے جھاڑ دیں، جیسے کوڑا جھاڑ دیا جائے اور
جوتا بیکن کر چلے گئے۔

# جا ہلوں کی عقل پر وبال:

ایک جاہل نے مجھ سے بیقصہ تن کرغا ئبانہ کہیں کہا کہ ایک لا کھاشر فیاں جوتے کے اندر کیسے جلی گئیں؟ امتی اتنائبیں سوچتے کہ جوتے پر ڈالدیں کا بیہ مطلب تصوڑ اہی ہے کہا ندر بحردیں بلکہ پچھاندر کچھ باہر۔ جاہلوں میں عقل تو ہوتی ہی نہیں خاص طور پروہ جہال جے اللہ شکائے تھاتی مال بھی وے دیں ، عقل تو و یہے بی نہیں ہوتی پھر آگراس کو مال بھی اللہ جائے تو پھر پارہ صفر سے بھی نیچے اتر جاتا ہے اور منفی حساب شروع ہوجاتا ہے۔

ایسے ہی ایک جابل نے جب ایک بارمیرے کی وعظ میں بیقصد سنا کہ الله تَهَلاَ اَتَّالاَ نے حضرت ابوب علیہ السلام پرسونے کی ٹاریوں کا بینہ برسایا تو اس نے کس سے کہا کہ جب حضرت ابوب علیہ السلام پرٹاڑیوں کا بینہ برسا تو آئیس چوٹ کیوں نہیں لگی؟ جہالت اتنی بری بلاہے۔

### الله مَّهُ اللَّهُ وَمُّ اللَّهُ جا بلول معه حفاظت فرما كين:

ا مام تحد رَضِمَ کُلالْمُ کَعَمَالِی جابلول سے اسٹے بیزار تھے کہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کے عوام مرد میرے غلام ہوتے اور عور تیں میری باندیاں ہوتیں تو میں سب کو آزاد کردیتا اوران کی وراثت بھی نہ لیتا۔

ورافت کے بارے میں دومسئلے بچھ لیں، ایک بید کہ کی نے غلام یا باندی
آزاد کی وہ مرگی، اگر اس کا کوئی نسبی رشتہ دار نہ ہوتو اس کی دراشت آزاد کرنے
دالے کو ملتی ہے، دوسرا مسئلہ بید کہ کوئی وراشت لینے سے انکار کردے، معاف
کردے، دستبر دار ہوجائے تو بھی اسے وراشت بہر حال کے گی، انکار کرنے سے
حق وراشت ساقط نہیں ہوتا، وہ تو بہر صورت ملتی ہے، اس کے باوجود امام محمد
ریخت کا لائھ تھاتی نے جو یہ فیصلہ سنایا اس سے ان کا مقصد عوام سے زیادہ سے زیادہ
بیزاری ظاہر کرنا ہے، لینی اگر وراشت طنے کی کوئی صورت میسر ہوتی اور پھر اسے
جیوڑنے کی کوئی صورت ممکن ہوتی تو چھوڑ دیتے۔

امام محمد رَعِّمَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ كابد فيصله روالحمّار ميں باب الاعتكاف سے بہلے متصل ہے۔

> حفرت شیخ سعدی و کنتر کمکاملا که کالی فرماتے ہیں۔ زجائل گریزندہ چون تیر باش نیا میختہ چون شکر شیر باش

جابل ہے اتن دور بھا گواتی تیزی ہے بھا گوجیے تیر کمان ہے بھاگ جاتا ہے، پہلا کا م توبہ ہے کہ اس کا دیاغ درست کر دواور اگر درست نبیں کر سکتے توبہت دور بھاگواور بہت تیزی ہے بھاگو۔

#### جابلول سيحفاظت بهت برك نعمت به:

دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولا نامجد اعز ازعلی دَرِّحَمَّ الدَّلْمُ تَعَالَىٰ ہمارے استاذ تھے ابوداؤ دیڑھا کرتے تھے۔ آپ نے درس میں فر مایا کہ اللہ تَبَلَائِفَوَعَالَٰنَ کے مجھ پر جواحسانات ہیں ان میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تَبَلَائِفَوَعَالَٰنَ نے مجھے جاہلوں کی صحبت سے بچایا ہوا ہے، میرارابطدان سے ہیں علماء سے اگرکوئی جاہلوں کی مجلس اور صحبت سے نئے جائے ، ان سے کوئی تعلق ورابطہ نہ ہوتو یا للہ تَبَلَائِفَوَقَالَٰنَ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔

#### تنبير

جاہلوں سے وہ لوگ مراد ہیں جوعلاء دین سے تعلق نہیں رکھتے ، ایسے لوگ اگر فنون و نیو پہر حاصل کر لیتے ہیں تو وہ عام جاہلوں سے بھی بڑے جاہل اور وین کے بدترین دشن ہوتے ہیں، البتہ جوعلاء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مجالس میں حاضری دیتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی کتابیں دیکھتے ہیں اندر تند کھتے ہیں۔ ہیں تاہیں عظل میں مطافر ماویتے ہیں۔

#### 🗗 حضرت نا نوتوی کا تیسراقصه:

آپ کوبریلی کے ایک رئیس نے عالبًا چھ ہزار روپ پیش کئے کہ کی نیک کام میں نگاد تیجئے ، فرمایا کہ لگانے کے بھی تم بی اہل ہوتم بی خرچ کردو، اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا ، فرمایا میرے پاس اس کی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تَنَهُ الْفِئَةُ عَالَىٰ بِحْصَا اللَّ بِحْصَة تو مجھے ہی دیے۔

### 🐼 حفرت نا نوتوي كا چوتما قصه:

آپائید مطبع میں تھے کا کام کرتے تھے دہاں سے دس روپے ماہانہ لیتے سے ایک ریاست سے تین سوروپے ماہانہ کی چیکش کی گئی ، آپ نے فرمایا کہ جھے بہاں دس روپے ملتے ہیں جن میں سے پانچ روپے تو میرے اہل وعیال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپے فئی جاتے ہیں ، آپ کے یہاں جو تین سوروپے ملیس کے ان میں سے پانچ روپے تو خرچ میں آئیں گے اور دوسو پچانو سے دوپے جو بجیس کے ان کا کیا کروں گا؟ مجھے ہروقت یہی فکرر ہے گئ کہ کہاں خرچ کروں ، اس لئے معذور ہوں۔

### عفرت مولا نامحمه ليعقوب نا نوتوى رَسِّمَ للدائمة كالنا:

آپ اجمیر کی ایک سوروپ ماہانت تخواہ چھوڑ کر دارالعلوم دیوبند میں تعیں روپ ماہاند پرتشریف لے آئے تھے۔

🗗 حضرت مولا نامحمر ليعقوب كا دوسرا قصه:

دارالعلوم دیوبند میں آپ کوتمیں روپ ماہانہ ملتے تھے۔ بھویال کے مدارالمبام صاحب نے تین سوروپ ماہانہ پر بلاتا چاہا، آپ نے یہ جواب تحریر فرمایا:

#### ﴿لا حاجة في نفس يعقوب الاقضاها﴾

یعقوب کی جو کچھ دلی حاجت تھی وہ پوری ہو چکی کہ بقدر ضرورت معاش کے ساتھ اہل اللہ مَنکلائِفَائِان کا قرب اور علمیہ دیدیہ خدمت نصیب ہوگئی لہذا اب کہیں آنے جانے کا خیال نہیں۔

### 

دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی طرف سے آپ کی تخواہ میں جب بھی ترقی تجویز ہوتی تو آپ بیر کہد کرتر تی سے انکار کردیا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت سے بیکسی زیادہ ہے۔

### 🖝 حضرت سهار نپورې رَيْخَمُ الدناهُ تَعَاليُّ:

مظاہرعلوم سہار نپور کے سر پرست جب بھی آپ کی تخواہ میں ترتی تجویز کرتے تو آپ الکار کردیتے تھے ادر کہتے تھے کہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ

### **ت** حضرت مولا ناعبد اللطيف رَيِّعَمُ اللهُ مَعَاليُّهُ:

آپ نے اپنی ساری طازمت میں بھی بھی اپنی ترقی کی درخواست نہ تحریر اچیش کی ندز بانی بھی کسی سے کہا۔

### 🗃 ما فظ منكو رَحْمُكُلُولُلُهُ عَالَىٰ:

حفرت مولانا محمد زکریا رَحِّمَ کاللَّهُ تَعَالَیٰ آپ بیتی میں فرماتے ہیں کہ میرے قرآن مجید کے استاذ اور کا ندھلہ کے جملہ اکابر کے استاذ حافظ منگو کو میرے دادانے صرف دورو بے ماہوار پردکھا تھا، پندرہ بیں سال کے بعدسات روپ تک پہنچ تھے، اس وقت میرے کا ندھلہ کے بہت سے اکابرکا علی گڑھ سے تعلق وابستہ ہوگیا تھا، ان لوگوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب کو کا ندھلہ سے علی گڑھ میں نتھل کریں اور سورو بے تک تخواہ بیش کی ، حافظ صاحب کا ندھلہ سے علی گڑھ میں خالے کریں اور سورو بے تک تخواہ بیش کی ، حافظ صاحب کے بیکہ کرا نکار کردیا کہ ایسے کا بھایا ہوا ہول کہ سات سو پر بھی نہیں جاسکا۔

# كاحفرت عليم الامة وَيُعْمَلُللْمُعَالَىٰ:

حضرت عيم اللمة ويُعْمَثْ الله تُعَالَى كوالدصاحب استغير سن درميندار على معترت عيم اللمة ويُعْمَثْ الله تعالى كوالد على معترت عليم اللمة كي بمثيره صاحب كودراثت مين بورا أيك گاؤن ملا تعالى حدب بيني كوايك گاؤن ملا تعالى حدود گاؤن المنت على معتقف علاقون

کے گاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں مجھ سے پینلطی ہوگئی کہ میں نے مولانا سے پہلیں پوچھا کہ اس گاؤں میں کتنی زمین تھی۔ بہر حال گاؤں تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک گاؤں میں بہت بڑی زمین ہوتی ہے سو جب بٹی کو دراخت میں ایک گاؤں ملاتو بیٹے کو دو ملنے چاہئیں گر حضرت حکیم الامۃ نے فرمایا کہ یہاں کی زمینوں کے بارے میں مجھے شبہہ ہے کہ بیموروثی ہیں اس لئے میں وراثت نہیں لوں گا محض شبہہ کے کہ بیموروثی ہیں اس لئے میں وراثت نہیں لوں گا محض شبہہ کے دیموروثی ہیں اس لئے میں وراثت نہیں لوں گا محض شبہہ کی وجہوڑ دیے۔

### مشتبزمين مين فن عاجتناب:

حفرت علیم الامة وَتَعَمَّلُاللَّهُ تَعَالَىٰ نَے بیہ بات بھی گوارانہیں فرمائی کہ انہیں مشتبز مین میں وفن کیا جائے چنا نچہ آپ کی کوشش رہی کہ کہیں کوئی قطعہ الیا . مل جائے جس کے بارے میں بداطمینان ہوکہ یہ موروثی نہیں ۔ قریب ہی ایک باغ تھااس کے بارے میں اطمینان ہوگیا کہ یہ موروثی نہیں ، اس میں انجی قبر کے لئے کچھ زمین فریدی اور وصیت فرمادی کہ بیمیری ملک ہے ، اس میں کوئی شبہہ نہیں اہذا مجھائی میں وفن کیا جائے۔

### متولی کووقف زمین میں دفن کرنا:

ے روفر مایا ہے۔افسوس پاکستان کے مولوی بھی ایسا ہی کررہے ہیں۔ کی مثالیس سامنے موجود ہیں۔

## عام قبرستان سے الگ دفن كرنا:

ایک مسئلہ یہ بھی عام ہے کہ عام قبرستان سے الگ کسی کو بھی وفن کرنا جائز 
نہیں۔حضرت تھیم الامۃ کے عمل سے اگر کسی کو شبہہ ہوتو میں نے جو تفصیل بتائی 
ہے اس سے اس کا جواب ہوگیا ہے کہ وہاں قبرستان اور دوسری زمینوں کے 
بار سے میں حضرت کومورو فی ہونے کا شبہہ تھا اس عارض کی بناء پر قبر کے لئے ایسی 
جگہ خریدی جس کے بارے میں الحمینان تھا کہ یہ مورو فی نہیں۔

# دارالعلوم د يوبند كقريب اكابركي قبرين:

موسکتا ہے کی کوشہہ ہو کہ دارالعلوم دیوبندگی عمارت کے قریب جوبعض اکا برمثلاً حضرت نانوتو کی اور حضرت شخ الہند رکھاالنائھکان کی دو تین قبری ہیں شاید یہ عام قبرستان ہے الگ دارالعلوم کی عمارت کے ساتھ کی مصلحت سے بنادی گئی ہوں ، عام قبرستان تو وہاں سے چھددور ہے یہ خیال سیح نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ان حضرات کی قبرین ہیں وہاں ایک چھوٹا ساقبرستان ہے جس کا نام ہے کہ جہاں ان حضرات کی قبرین ہیں وہاں ایک چھوٹا ساقبرستان ہے جس کا نام غریب و کستان غریباں '۔ ہے جس کا نام عمنی ہیں مسکین وفقیر در ندع کی میں غریب تو مسافر کو خریب ہیں موجود زندہ لوگ ہی مسافر ہیں تو مرنے والا تو بطریق اولی مسافر ہیں تو مرنے والا تو بطریق اولی مسافر ہیں تو مرنے والا تو بطریق اولی مسافر ہیں تا ہے۔ الغرض ''گورستان مسافر ہوتا ہے۔ الغرض ''گورستان

غریبال' ایک مستقل چیونا سا قبرستان ہے جس میں ان اکابر کی قبریں ہیں۔ نہارے اکابرایسے نہ سے کہ' عامة اسلمین' سے الگ رہنا چاہتے ہوں گویا مسلمانوں سے الگ کوئی جنس ہیں یہ بدعت بعد والوں نے ایجاد کی ہے۔اللہ مسلمانوں بدایت عطا فرمائیں۔

# 🗃 حكيم الامة كادوسراقصه:

حضرت کی دو بیویاں تھیں، اولا دتو تھی نہیں۔ وفات کے بعدان کے مصارف کا کیاا تظام ہوگا کم از کم اسی خیال سےان کی خاطر کچھ جائیداد بناجاتے یا گذراد قات کے لئے کسی دوسرے ذریعہ کا انتظام فرما جائے گر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا بلکہ اپنے بہت ہی خاص خاص خدام سے فرمایا کہ ایک روپیا ماہانہ گھر والوں کو دیا کریں۔ بی خدمت بھی اہل تروت میں ہے کسی سے نہیں لی بلکہ اپنے بہت ہی خصوص مساکین ظفاء کواس سعادت سے نوازا۔ پھر بیاعانت بھی صرف آئی کہ جس ہے سادگی کے ساتھ گذراد قات ہو سکے، یہ ہیں تارکین بھی صرف آئی کہ جس ہے سادگی کے ساتھ گذراد قات ہو سکے، یہ ہیں تارکین دنیا۔

# 🗗 عيم الامة كاتيسراقصه:

آپ کے والدصاحب نے ایک کارخانہ میں کچھ حصہ آپ کے نام کردیا، آپ نے بوچھا کہ واقعۃ بید حصہ ججھے دے دیا ہے یا کی مسلحت سے میرے نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا تو مسلحت ہی سے تھا گراب آپ کو ہہدکر دیا، آپ نے کہا کہ اس سے مجھ پر تج فرض ہوگیا اسے بچھ کر جج کروں گا، والد صاحب نے فرمایا کہ اہمی آپ کی بہنوں کی شادی وغیرہ کے مصارف سامنے ہیں، اس لئے جج کے لئے آیندہ سال جائیں، حضرت نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ آیندہ سال تک میری حیات کی ضانت لے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوسک تو حضرت نے فیصلہ سنادیا کہ ابھی بچ کر تج کے لئے جار ہاہوں، بیچا اور تشریف لے گئے۔

# 🗗 حكيم الامة كا چوتھا قصه:

آپ کی تصانیف ہزاروں کی تعداد میں میں لیکن آپ نے اپی کسی تصنیف کاحق طبع محفوظ کر لیتے تصنیف کاحق طبع محفوظ کر لیتے تو کروڑوں کماتے۔ تو کروڑوں کماتے۔

# 🗃 عيم الامة كايانچوال قصه:

ایک بارایک شخص بلا اجازت ریل گاڑی کا پوراڈیا آموں سے بھرکر لے
آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے اجازت کیوں نہیں لی ؟ ہمارے ہاں اصول ہے کہ
پہلے اجازت کی جائے تو ہم قبول کرتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے ، خلاف قانون
کیوں لائے جاؤ لیے جاؤ یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ واپس
لے جاتے ہیں تو پورا بھرا ہوا ڈیا خراب ہوجائے گا۔ جب اس نے یہ یات عرض
کی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر خراب ہوتا ہے تو ہوجائے اس میں میر اکیا قصور

ہے، ان کوخراب ہونے سے بچانا میرے ذمہ تونہیں، تم نے ایک حمالت کیول ک؟ پھر فرمایا اگر چداس کا تدارک اور اس کوخراب ہونے سے بچانے کی تدبیر بتانا میرے ذمنہیں پھر بھی تبرغا آپ پراحسان کرکے بتادیتا ہوں کداسے منڈی میں لے جائیں، بچ کر چیے بلے با ندھیں اور جائیں۔

برکت کے لئے یہ چار مثالیں بنادی ہیں ورندآپ کے مقام استغناء کو پوری و نیا جانتی ہے اوراس کے واقعات بے شار ہیں نہ لا کچ وے سکیں ہرگز سختے سکول کی جھٹکاریں تر ہے وست تو کل میں تھیں استغنا کی سکوار ہیں یہ ہیں ہمارے اکا ہرتار کیون و نیا۔

### پیما تھنچنے کانسخہ:

بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہدایا اور چیے قبول کرنے سے اتنا افکار کرتے میں یہ بیسالانے کا ذریعہ ہے، جو ہدایالانے والوں کو ڈانٹتا ہے اور قبول کرنے سے افکار کرتا ہے لوگ اسے اور زیادہ دیتے ہیں، سوییزیادہ لانے کا طریقہ ہے۔ حکیم اللمة تو واقعۃ حکیم اللمة تھے نا فوز اجواب دیتے تھے۔

حفرت علیم الامة کاسب سے بڑا کمال' علم کلام' میں مہارت تھی ،آپ جبیا عاضر جواب صدیوں میں بیدا ہوتا ہے ، جب ان مولویوں نے کہا کہ یہ جو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہیں یہ پینے زیادہ لانے کی ایک تدبیر ہے تو آپ نے فوز ا جواب دیا کہ جب انہیں خبر بھی ہے کہ یہ پیسالانے کی تدبیر ہے تو اس کوخودا ختیار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اہل ثروت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں؟ ان کے دروازوں کی خاک کیوں چھانتے ہیں؟ کیما جواب دیا، یہ تصحفرت کیم الامة ویوں کی خاک کیوں چھانتے ہیں؟ کیما جواب دیا، یہ تصحفرت کیم الامة ویوں کی خاک کیوں جھانتے ہیں؟

### ت من رَخِمَ اللهُ اللهُ عَالَىٰ: اللهُ ا

جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اس وقت ہماری رہائش دار جدید میں تھی۔ وہاں طلبہ کے دارالا قامۃ کے جننے بھی جھے تھے ان میں سے سب جدید میں تھی وہ ارجدید تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے سے نکلا تو دیکھا کہ حضرت مدنی دَوْحَمُ کُلاللمُنْعَالٰیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کود کھے کرایک طالب علم جلدی سے اپنے کمرے سے ہاتھ میں گوشت کے سالن کا بیالہ لئے ہوئے نکلے اور آپ کے سامنے پیش کر کے کہنے لگے کہ دیکھتے باور جی سالن سے مہیں ریا تین اور جی سالن سے مہیں کو بین کھڑے کو میں کھڑے کھڑے مشور یا بینا انہیں سمجھا کمیں۔ حضرت دَوِحَمُ کُلاللہُ اُن کُلاللہُ کا ایک ایک ان ایک ان کہ بینا شروع کردیا دو تین گھونٹ بے اور ہم گھونٹ پرفرماتے ہوان اللہ اکیسا جھا ہے، المحمدللہ اکیسا مزے دار ہے۔ وہ طالب علم تو لایا تھا شکایت کرنے کے لئے کہ بینا شروع فرمادیا اور حضرت روزح مایا سیان اللہ ایک میں مزول کے ہم گھونٹ پرفرمایا سیان اللہ ایک میں مزول الدینا نہیں اللہ ایک میں مزول الدینا نہیں مزول الدینا نہیں مزول الدینا نہیں مزول الدینا نہیں میں دیا میں دار ہے۔ یہ ہیں ہمارے اکا برتار کین دیا، متروک الدینا نہیں سے تارک الدینا تھے۔

#### @ حضرت چھولپوري رَخِمَمُ اللهُ مُتَعَالَىٰ:

آپ کے شیخ حضرت حکیم الامة رَخِمَةُ اللّٰهُ لَعَالُنْ نِي آپ کو دارالعلوم

حطیات ارتشار کے لئے متخب فرما کر آپ سے تخواہ کے بارے میں دریافت دیو بند میں مذریس کے لئے متخب فرما کر آپ سے تخواہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو آب نے عرض کیا کہ میں بلامعاوضہ پر حاوی گا، اور معاش کے لئے ینے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو بھی ای پراکتفاء کروں گا۔

### **الله المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب الله المنتاب ال**

حفرت مفتی محمد حسن رَحِّمَ كُلالْهُ مِتَعَالًا فِي فِي إِنَّا قصد خود مجھ ہے بول بان فرمایا که ده ایک مدرسه می*س پره هاتے متعی تخواه بهت کم تھی اور*اولاد بهت زیادہ۔ ایں زمانے میں ایک مدرسہ ہے دوسورویے مالاند کی پیشکش آئی آپ نے ایئے شيخ حفرت عليم الامة وَيُعْمَلُوللهُ تَعَالَيْ كَى خدمت مِن ابني مشكلات لكه كر دوسرے ادارہ میں جانے کی اجازت جائی، حضرت ملیم الامة ويحم الدفاقع الله نے جواب میں یوں تنبیہ فرمائی:

'' دوسورو بےمولوی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں جو پچھل رہاہے ای پرقناعت کر کے بیٹھے رہیں اللہ تنافی ﷺ وسعت عطاء فرما کیں گے۔''

حضرت مفتی صاحب رَئِهَمُ کا اللهُ عَمَاليٰ نے شیخ کی ہدایت برعمل کیا تو اللہ تَهُلْا كُوْتُكَالَانِ نِي رزق كے درواز ے كھول دیئے۔ آخر میں نوابوں جیسی بلكہ نوابوں ہے بھی بڑھ کرزندگ گزارر ہے تھے۔

### و حضرت مفتى محمود حسن رَيْحَمُ للله مُتَعَالَىٰ:

آب مظاہر علوم سہار نبور میں بڑھاتے تھے۔ کی مدرسہ سے بڑے

علماء کا مقام <u>۱۳۷۷</u> منصب اور بزی تخواه کی پیشکش آئی لیکن آپ نے اٹکار کر دیا۔

اس قصہ کی تفصیل میں نے خود مفتی صاحب سے ٹی ہے جو بورے طور پر ما دېيس رېې \_

# معرت دُا كَرْعبدالحي وَيِعْمُ اللهُ عَمَالاً فَاللَّهِ عَالَكَ:

آپ نے بھی اپنا قصہ خود مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے نیخ حضرت عکیم الامة وَيْحَمُ للدللهُ عَالَىٰ كَى خدمت من لكها كرآ مدن بهت كم باورعيال زياده، بہت پریشان ہوں، اعصاب جواب دے رہے ہیں، ایسے خط کے جواب کے بارے میں بیتو قعات قائم کی جاسکتی ہیں:

- 🛈 مالات يزه كربهت صدمه بوا\_
  - P دل سے دعاء کرتا ہوں۔
  - 🕝 وسعت رزق کا کوئی وظیفہ۔
    - 🅜 خود مالي تعاون \_
- کی ہے مالی تعاون کی سفارش۔
- 🕥 كېيى كوئى ملازمت وغيره دلوانا ـ

ی خے نے جواب میں ان تو قعات میں ہے کی ایک کے بارے میں بھی كوئي الك لفظ بهي نه لكها بصرف به تنبية تحرير فرمائي: ''افسوس كرآپ نے پورا خط شكايت سے بھر ديا، شكر كاايك لفظ بھى نہيں ''؛

ڈ اکٹر صاحب نے شخ سے قناعت اور صبر وشکر کاسبق لیا تو اللہ تَہٰ الْاَفِعُتَاكَ نے رزق کی بارشیں برسادیں۔

# ه مولانا فيض الله وَيُحَمُّ لللهُ مَتَعَالًا:

شہر کے چیئر مین اور بہت بڑے زمیندار نے مجھے بتایا کہ مولا نافیض اللہ ا صاحب کی مجد میں کنواں کے "جارہا تھا ،اس میں سے مٹی تھینچنے کے لئے وہ انہیں لگاتے جس جرخی کی ذریعہ کی تھینچتے تھے ساس جرخی میں بندھے ہوئے رہے کو اپنے کندھے پر رکھتے اور تھینچتے چلے جاتے اس رے کو تھینچتے تھینچتے ان کے کندھے پر گٹایڑ گیااور در دہونے لگا۔

#### بهرویځ کا قصه باعث عبرت:

جب عالمگير رَيِّمَهُ لللهُ مُقَالِيٰ كَي تخت شيني هو تي تواس موقع برايك بهروپيا بھی وہاں انعہ م لینے پہنچ گیا۔ عالمگیر رَئِهمَ کاللّٰه کَعَالٰیّ بہت متورع تھے بچھتے تھے کہ بیمصرف نہیں اس ہے اسے نالنے کے لئے فر مایا کہ اینا کوئی کمال دکھاؤ تو انعام ملے گا، بہرو پیا چلا گیا۔ عالمگیر رَئِحَمُ لللهُ تُعَالَيْ كا پیمعمول تھا كہ جب كسى جگہ جاتے تو وہاں کے علماء ومشایخ کی زیارت کے لئے ان کی خدمت میں حاضری دیتے ، بیخود بہت بڑے عالم تھے اوران کے وزراء بھی عالم تھے۔ عالمگیر رَيِّهُمُ كَاللَّهُ لَعَالَيْ كَا جَسِ طَرِف زياده سفر ہوتا تھا اس بہرویئے نے اس علاقے میں جھونیزی ڈالی اور بزرگ بن کر بیٹھ گیا۔لوگوں میں اس کی بزرگ کی خوب شہرت بوگی۔ جب عالمگیر وَيِحَمُ اللهُ مُعَمَّاكُ اس طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے معلوم کروایا کہ اگریہاں کوئی بزرگ ہیں تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔عالمگیررحمہ اللّٰه رَبِّحَمُ لللّٰهُ مِعَالَىٰ نے اپنے وزیر کو بھیجا۔ جب وزیر نے جا کر ملا قات کی اور کچھ سلوک کی ہو تیں پوچھیں تو اس نے ایسے جواب دیئے کہ وزیرصا حب بہت معتقد ہوگئے۔ بیرہرویے جب کوئی روپ دھارتے ہیں تواس کے بارے میں کمال حاصل کرتے ہیں۔اس شخص نے علم سلوک میں مہارت حاصل کی تھی لیکن رپیہ مہارت ادر کمال محض ظاہری ہوتا ہے باطن میں کچھنہیں ہوتا۔وزیر نے بادشاہ کو آ کر بنا ما که وہ تو بہت بڑے ولی اللہ رَسِّمَ کلاٹھ مُقَالِنَ ﴿ مِن ، بہت تعریف کی۔ با دشاہ بھی زیارت کے سے تشریف لے گئے اور پھھ باتیں بوچس تو اس نے بہت ز بردست جواب دیئے، باوشاہ بھی بہت معتقد ہوگئے اور ایک بزار اشر فیاں

نذرانه پیش کیں بہرویئے نے ڈانٹ کرکہا کہ دنیا کے کتے! تو نے مجھے بھی اپنے جبیا دنیا کا کتاسمجھا ہے، لے جاؤیدا شرفیاں اور بھا گویہاں ہے۔اب تو بادشاہ اورزیادہ معتقد ہوگئے کہ میتو بہت بڑے زاہد معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ واپس اپنی قيام گاه ميں آ گئے پيچھے پيچھے پيہ بہر و بيا بھي بہنچ گيا، بادشاه کوسلام کيا اور کہا كہ ميں وہی بہروبیا ہوں جوآپ کی تخت شینی کے موقع پر انعام مانگئے آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے اپنا کمال دکھاؤ پھر انعام ملے گا۔ بادشاہ نے بہت تعجب ہے یو چھا کہ یہ بتاؤ میں نے تہمیں نذرانہ کے طور پر اتنی بری رقم دی تھی اور تمہاری خقیقت معلوم ہوجانے کے بعد بھی میں وہ نذرانہ تم سے واپس نہ لیتا اتنا مال تم نے واپس کیوں کردیا جب کداب تو میں تہمیں انعام میں بہت تھوڑی می رقم دوں گا جواس کے مقالبے میں کچھ بھی نہیں۔اس بہروپے کا جواب سننے کہنے لگا کہ میں اس وقت الل الله کے روپ میں تھاء اگر اس وقت میں وہ نذراندر کھ لیتا تو الل الله کی نقل صحیح ند ہوتی میں نے ان کی نقل یوری طرح اتار نے کے لئے ایسا کیا۔اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے کہ دنیا کے بندے نے اللہ والول کی صرف نقل ا تارنے کے لئے دنیا کولات ماردی۔

سے تمام قصے بتانے سے مقصد یہ ہے کہ آئ کے علماء وطلب اکابر کے حالات کی روشی میں کچھ اپنا جائزہ لیس اپنی اصلاح کی فکر کریں اورا کابر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخرت کے لئے کی جانے والی کوشش کھی رائےگاں نہیں جاتی اللہ تنگلا کے تقالات ایسے بندوں کی دھیری فرماتے ہیں۔ اس کے برعس دنیائے مردار کی فکر میں جولوگ لگ گئے انہیں سوائے خسارے کے بچھ حاصل نہ موار رسول اللہ می فیٹ کی تھیا نے فرمایا :

﴿من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه

وجمع لـه شـمله واتته الدنيا وهى راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شـمله ولـم يأته من الدنيا الاماقدر له (ترمذى)

''جس نے آخرت کو مقصود بنالیا الله تَدَلَالَةِ کَتَالَا اس کے دل میں غناعطاء فرما دیتے ہیں اور اس کی متفرق حاجات پوری فرمادیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ناک رگزتی ہوئی آتی ہے اور جس نے دنیا کو مقصود بنایا الله تَدَلَالَةِ کَتَالَتُ اس کو فقروفا قدے خوف زدہ رکھتے ہیں اور اس کو متفرق حاجات میں جتل رکھتے ہیں پھر بھی اس کو دنیا آتی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لئے مقدر ہے۔''

اللّه تَهَلْطُهُ فَعَالَ اس کوشش کوقبول فرما نمیں ،اس میں برلت عطاء فرما نمیں ، مبرایت کا ذریعہ بنا نمیں ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدو على اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين

### عرض مرتب:

حفزت اقدس سرکاری حکام ہے بہت احتر از فرماتے ہیں۔خود کسی حاکم سے ملا قات کرنا تو ورکنار، کس سرکاری تقریب میں پاکسی افسر کی نجی دعوت میں بھی تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ کوئی وزیر آپ سے ملاقات کے لئے عاضر خدمت ہونا چاہتو حسن تدبیر کے ذریعہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ ہاں کوئی حاکم این کئی کام سے یا دینی مقصد سے آئے تو اسے عام وقت ملاقات میں اجازت مرحمت فرماد سے ہیں، حضرت اقد س دامت برکا تہم کے قلب مبارک پر احمدت کا ایسا تسلط ہے کہ وہاں کی غیر کا گذر ممکن نہیں۔ آپ کا بیاحال بھی آپ کی زبان مبارک سے بھی اس شعر کی صورت میں طاہر ہوتا آپ کا بیاحال بھی آپ کی زبان مبارک سے بھی اس شعر کی صورت میں طاہر ہوتا

جو دبتا ہوں کی سے میں تو دبتا ہوں تجھی سے میں جو جھکتی ہے کہیں گردن تو جھکتی ہے یہیں میری

غیراللہ سے استغناء کے بارے میں آپ کی بیرثبان دنیا کے مسلمات میں ہے۔

> نہ لالج وے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں. ترے دست توکل میں ہیں استغنا کی تلواریں

جوعلاء حکومت کے زیراثر آجاتے ہیںان کے بارے میں حضرت اقدی اکثر بیشعر پڑھتے ہیں۔

یہ انمال بد کی ہے پاداش ورنہ تہیں شیر بھی جوتے جاتے میں بل میں

بقیۃ السلف جۃ الخلف حضرت اقدس دامت برکاتہم کی حیات طیبہ میں توکل علی القداور غیراللہ ہے استغناء کے اتنے قصے جیں کہ یہاں ان کا بیان کرنا مشکل ہے، اہل ٹروت واہل منصب کی اصلاح کے لئے ان کے ساتھ آپ سمے ک معاملات بہت عجیب اور سبق آموز ہیں۔ یہاں اہل طلب کے لئے ''انوار الرشید' کے ان ابواب کا حوالہ تحریر کیا جارہا ہے جنہیں پڑھ کر حضرت اقدس کے احوال مبارکہ کی کچھ جھلک دیکھی جائے ہی ہے کیونکہ ہے۔ تعلم بشکن و کاغذ سوز مسلماتی ریز و دم درکش بشکن و کاغذ سوز مسلماتی ریز و دم درکش بحسن این قصۂ عشق ست در وفتر نمی مشجد

''قلم توڑ دے، کاغذ جلادے ساہی گرادے اور دم سا دھ لے کیونکہ بیہ قصہ عشق ہے جودفتر میں نہیں ساسکتا۔''

#### انوارالرشيد جلداول

- 🛈 تو کل اوراس کی برکات۔
  - کام ہے اجتناب۔
  - شرت سے اجتناب۔
- 🕜 قبول مناصب سے انکار۔

#### انوارالرشيد جلدثاني

- @ غيرالله عاستغناء\_
- 🕥 متمول لوگوں پر مالی احسان۔
  - 🖒 وین پراستقامت۔

الله مَدَ اللهُ مَنَ الْفَقَعَةِ النّ سب علماء وطلبه كواس وعظ من مذكور وتصف اكابرا ورحضرت اقدس وامت بركاتهم كے حالات مباركہ ومقامات رفیعہ سے سبق حاصل كرنے كى تو فيق عطاء فرما كيں اورآپ كے فيوض كوتا قيامت صدقہ جاريہ بنا كيں، آمين



そのかのからからからからからからからからからからからからからからか علاج ياعزا وغظ

فقية الحضرفي المهم خفراق شرمفتي ريث يدأحه مأرم الناولا وعظ : علاج بإعذاب **ا)** :ك معامع متجد والالافتاء والارشاد نظم آبا دبرايي بمقاكن بعدنماذعصر بوقت: تاريخ طبع مجلد: ٥ رمضان ١٣٦١ ع حسان پزشنگ پرلیس فون:۱۹۰۱۰۱۲۹-۲۱۰ مطبع: 🗁 كِتَاكِمُ كَالْمُ لِلْمُ أَنْظُمْ لِأَوْلَا حَرَابَى ١٠٠هـ٤ ناشر: ا فون:۱۲۳۲۹۰۲۱-۲۱، فیکس:۱۲۳۸۱۳۲۰-۲۱

#### وعظ

# علاج ياعذاب؟

(ذى الحجه ١ ١ ١ ١٥)

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكيل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالها، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله حملي الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمٰ الرحيم،

هما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يسمسك فلا مرسل له من بعدت وهو العزيز الحكيم 0 (٣.٣٥) لوگ علاج کے سلسلے میں بہت زیادہ غلوکر نے گئے ہیں بجھتے ہیں کرزندگی وائم میں ہے ازندگی دواء میں رکھی ہے حالانکدد کھے رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو خود ہی مررہے ہیں، دوائمیں بنانے والے مررہے ہیں اور جولوگ رات دن دوائمیں کھاتے رہتے ہیں دوائمیں بنانے والے مررہے ہیں گارہی اتی موثی ہی بات آج کے مسلمان کی سجھ میں نہیں آئی۔ میرا کچھ وستوریہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں دوسروں کی با قبل تا کہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے حالات زیادہ بنایا کرتا ہوں اس لئے کہ کہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے میں کرسکتا اس لئے میں اپنے حالات بنایا کرتا ہوں کہ آج کل آج کوئی بھی اس طرح نہیں کرسکتا اس لئے میں اپنے حالات بنایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اس طرح نہیں کرسکتا اس لئے میں اپنے حالات بنایا کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اس طرح نہیں کوا ہوں اور پھر جو حالات بنا ہوں وہ آپ اپنی آٹھوں ہے دیکھ رہے ہیں، کانوں ہے میں در اسابھی شک وشبہہ ہوتو وہ اور عورے دیکھ لے دیکھ کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ اب سنے غورے دیکھ لئے وہ غورے دیکھ کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ اب سنے علی تا جی حسل میں ہارے حالات کیسے ہیں۔

# علاج کے بارے میں معمول:

علان کے بارے میں اپنامعمول بتا دوں لیکن میہ خوب سمجھ لیس کہ اس سے میروں میں مقصد دوسروں کو علاج سے روکنا نہیں ،آپ لوگوں کو بہپتالوں کے چکروں سے روکنے کا مشورہ نہیں دے رہا میں تو اپنامعمول بتانا چا بتنا ہوں۔ دوسروں کو اس کا مشورہ اس کے نہیں دیتا کہ میرے مشورے پڑ کمل کرنے ہے اگر کوئی مرگیا تو کہیں گے کہ اس نے مروایا ہے، مقصد سے ہے کہ اللہ تنک لائے تھائے گیا۔ سے تو برکریں قو ملاج کے محرے طریقے کی ہراہے مل جائے گی۔

### میتال جانے کے محرکات:

میتالوں کی طرف بھا گئے کے میمرکات ہیں:

# 0ال:

پیسے کی فراوانی۔ بیمسکین جھو نپرایوں والے بے جارے مرتے رہتے ہیں کسی کوخیال بھی نہیں آتا ہمپتالوں کی طرف بھا گئے کا اورا گرخیال آئے بھی تو پیسا نہ ہونے کی وجہ سے جائی نہیں آتا ہمپتالوں کی طرف بھا گئے کا اورا گرخیال آئے بھی تو پیسا ہواں کے ولوں میں اس نہت کی قدر نہیں ، اللہ شکلائے تھالتے کی نافر مانیوں کی وجہ سے وہ ان پرائیے عذا ہے مسلط فرما و ہے ہیں کہ او نچے علا جوں اور ہمپتالوں پر افی دولت براد کررہے ہیں ، اللہ نے اور اللہ تنکلائے تھالتے کی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں فرج کرتے ، اللہ تنکلائے تھالتے کی کو میں عام کرنے کے خرج کرتے ، اللہ تنکلائے تھالت کی حکومت قائم کرنے میں تعاون کرتے۔

### 🗗 معاونين:

معاون لوگ زیادہ ہوں، ہپتال میں رہنے کے لئے وہاں آنے جانے کے لئے ،کھاناوغیرہ پہنچانے کے لئے معاونین کی کثرت ہو۔

اس بارے بیں صحیح بات رہے کہ مجھے ایسے غیراہم کام خدام سے لیتے

ہوئے شرم آتی ہے، (حفزت اقدس کے خدام استے ہیں کہ شار سے باہر پھر وہ بھی اسے علی کہ شار سے باہر پھر وہ بھی ایسے ہیں اس کے جان ہیں نچھا در کرنے کو اپنے بہت بڑی سعادت سجھتے ہیں، اس کے باوجود حفزت اقدس کا علاج کے سلطے میں کسی سطعے میں شرم محسوں کرنا تعلق مع ہے اللہ اور انقطاع مما سوی اللہ میں بلندترین مقام کا اثر ہے۔ جامع)

# 🗗 ا فما د طبع:

الله تَهُ الْفَقِطَانَ كَى نافر مانى سے مزاح اليابن جاتا ہے كہ صحح بات سجو ميں نہيں آتى نافر مان اسان سح كو غلط اور غلط كو صحح سجھے لگتا ہے، جمھے شرع وعل ك فيلے كے علاوہ طوئا بھى او نجے علاج اور سبتالوں سے وحشت ہے، مير سے الله تَهُ لَا فَقَطَانَ كَا جُمْ بِربهت بِراكم ہے كہ اس نے علاج کے سلسلے ميں بھى ميرى طبیعت شريعت اور عقل سليم كے مطابق بنائى ہے، فالحمد لله على ذلك ـ

## 🗗 علاج کی اہمیت:

لوگوں نے جتنی اہمیت علاج کود سرکھی ہوہ شریعت وعقل دونوں کے خلاف ہے اللہ تَنگلَفَکَتَالیٰ پر تو کل واعتاد کے خلاف ہے، بینیں سوچتے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مرجا ئیں گے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے اگر اب نہیں مر سے تو بعد ہیں مرجا ئیں گے موت کا وقت معین ہے لیکن لوگوں کے حالات سے یوں لگتا ہے کہ چیسے ڈاکٹر فقر برکوٹال سکتا ہے، علاج میں اتنا غلو کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر مرنے سے بچالے گایا موت کے وقت کو میں اتنا غلو کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر مرنے سے بچالے گایا موت کے وقت کو

آ کے بوھادے گا، اللہ کے بندو! کچھتو سوچو سکی جمات کی بات ہے۔

جھے پراللہ تہ لاکھ کا جو بیر حمت ہے کہ اس نے جھے بیار بول سے
بچایا ہوا ہے اس کا سب بھی ایک دوسری رحمت ہے یعنی بیر حمت ایک دوسری
رحمت پر بنی ہے وہ دوسری رحمت سے کہ دول میں قطعا علاج کی کوئی اجمیت سرے
سے ہی نہیں، میر ایر عقیدہ ہے کہ دواؤں اور ڈاکٹروں کی بجائے جو پچھ بھی
ہے وہ میر سے اللہ تہ لاکھ کھالت کے قبضے میں ہے، دواؤں اور ڈاکٹروں پر اعتا ذہیں
صرف اور صرف اور صرف اپنے اللہ تہ لاکھ کھٹالت پر اعتاد ہے۔ اللہ تم لاکھ کھٹالت نے
سینمیں عطاء فر مائی تو اس نعمت کی برکت سے بیر حمت بھی ہوگی کہ بیاریاں ہوتی
سینمیں۔ میں بیا تیت بھی کھڑت سے بیر حمت بھی ہوگی کہ بیاریاں ہوتی
ہی نہیں۔ میں بیا تیت بھی کھڑت سے بیر حمت بھی ہوگی کہ بیاریاں

﴿وافدا موضت فهو یشفین﴾ (۲۲.۰۸) میں بھی بیار ہوتا ہوں تو میرااللہ بچھشقا دیتا ہے،انسان اپنی کوتا ہیوں کی وجہ سے بیار ہوتا ہےاوراللہ اسے شفاء دیتا ہے۔

# الله مَلْكُلُكُ الله يَرْنظرنه بونا:

بیخیال دل میں رائخ ہونا ضروری ہے کہ جومقدر ہے وہی ہوگا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تذکیف کا حال بیہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تذکیف کا حال بیہ کہ بہت نالوگر تے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اسباب اختیار کرے، کوششیں کر کے بیلوگ اللہ تذکیف کا تقدیر کو بدل ویں گے، شیح طریقہ تو بیہ کہ اعتدال میں رو کرکوشش واسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ تذکیف کا تقدیر برراضی رہیں ۔
کردیں، اللہ تذکیف کی کا تقدیر برراضی رہیں ۔

اس بارے میں میرا حال ہیہ ہے کہ مرگئے تو بھی اچھا ہے وطن پہنٹے جا ئیں گے اوراگراللہ تندلائے گئات نے زندہ رکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے ۔

فٹا کیسی بقا کیسی جب ان کے آشا تھہرے میں بقا کیسی بن آٹھہرے کہی اس گھر میں جاتھہرے ۔

ان کی مرضی پر ہے جس حالت میں بھی رکھیں اپنی رضا کے ساتھ رکھیں ۔

مینا چاہوں تو کسی بھروے ہے ۔

جینا چاہوں تو کسی بھروے ہے ۔

زندگی ہو تو بر در محبوب

یہ تو تھے ہپتالوں اور ڈاکٹروں کی طرف رجوع کے اسباب، اب میں علاج کے سلسلے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیچھ حالات اور قصے بتاؤں گا ع

شاید که اتر جائے کسی دل میں مری بات

#### تكليف كااخفاء:

جھے بھی کوئی تھوڑی می تکیف ہوجائے تو میں بھی کسی کونبیں بتا تا کہ جھے
یہ تکلیف ہے کیونکہ یہ بڑی ہے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تَدَلاَئِ تَعَالٰتْ نے اتنی تو
نعتیں عطاء فرما کیں اور ذراسی تکلیف پر انسان بتا تا رہے کہ ججھے یہ تکلیف
ہوگئی۔

حضرت لقمان علیہ السلام کسی کے باغ میں ملازم تھے، باغ کے مالک نے ایک باران سے کہا کہ مجھے ایک ککڑی ویں، بیکٹری لے گئے، مالک نے کہا کہ پہلےآپا ہے کھا کردیکھیں کہیں کڑوی تونہیں،انہوں نے جواے کھایا تو وہ تھی تو کڑوی گریدا ہے مزے لے لے کر کھارہے تھے کہ جیسے بہت ہی مزیدار ہوسجان اللہ!اب جو مالک نے کھا کردیکھی تو وہ بہت ہی کڑوی تھی ،اس نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے آپ تو ایسے کھارہے تھے کہ جیسے بہت ہی مزیدار ہویہ تو بہت کڑوی ہے فرمایا:

> ''جس ہاتھ نے بے ثانعتیں اور مضائیاں کھلا کی اس ہاتھ سے اگر ایک ککڑی ذرا س کڑوی نکل آئی تو کیسے مند بناؤں۔''

بیقصہ میر ساتھ پیش آتار ہتا ہے بھی کوئی ذرای تکلیف آئے تواسے
ہی بھی کہ بہوئی تکلیف ہے، اس کا کوئی علاج کرتا چاہئے یا کسی کو بتاؤں ، ایسے
نہیں کرتا اگر بھی کوئی پوچھتا ہے کہ صحت کیسی ہے؟ تو میں ذراا چھا کرزور سے کہتا
ہوں:''اکمدللہ ! بہت اچھی ہے، علی الطیر ان''

بس خیال رہتا ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ انچھی ہے،انسان کوجتنی صحت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہنسبت میری صحت بحد اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے۔

#### علاج كالحريقه:

اگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہو بھی تو اولاً تو دواء وغیرہ کھاتا ہی نہیں اور کھاتا ہی نہیں اور کھاتا ہی نہیں اور کھاتا بھی ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تھاتا ہوں تھاتا ہوں تھاتا ہوں کہ جھوٹی می گولی منہ میں ڈال لی، زیاجہ متر ایک وقت میں ایک ایک ہی خوراک سے بھی چندخوراکوں سے ایک ہی توراک سے بھی چندخوراکوں سے

الله تَهَا لَهُ يَعَالَىٰ صحت عطاء فرما دیتے ہیں۔آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہاں کوئی ڈاکٹر آیا ہویا بھی دیکھا ہے، سنا یہاں کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، بھی دیکھا ہے، سنا ہے؟ ای لئے کہدر ہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کی باتیں، دوسروں کے قصے بتاؤں میں اینے طالات بتاتا ہوں۔

# علاج سے متعلق چند قصے:

ابعلاج معتلق چند تھے سنے:

# • ول كامعاينه:

یہاں پڑوں میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں بدول کے اسپیشلسٹ ہیں، ایک بار مین نے کی مشور ہے کے لئے ان سے بات کی تو وہ کہنے گئے کہ آپ کے ول کا معاینہ کر لیتا ہوں ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی و کیولوں گا اور بھی یا دئیس کیا کچھ کہا اور بید کہ میر ہے پاس بہت بری مشین ہے سارے کا ساراانسان اس میں سے گذر جاتا ہے، ایک ایک چیز نظر آ جاتی ہے۔ بیرمضان کے شروع کا قصہ ہے، میں نے اس وقت تو آئیس ٹال دیا کہ عمید کے بعد دیکھیں گے رمضان میں تو کام دیا دہ ہے۔ بید خیال نہیں آ یا کہ رمضان گذر نے سے پہلے ہی مرگیا تو کیا ہوگا جلدی بھا گوجلدی دکھاؤ، آ و ھے ہے زیادہ رمضان باتی تھا، میں نے ان ہے کہا درمضان کے بعد ویکھیں گے، ول میں فیصلہ تو کر ہی لیا تھا کہ ہرگز نہیں کہ رمضان کے بعد ویکھیں گے، ول میں فیصلہ تو کر ہی لیا تھا کہ ہرگز نہیں دکھاؤں گا مگر صرف آئیس ٹالنے کے لئے بیرجواب دے دیا۔اب تقریباً تین چار روز قبل وہ مجھ سے بوچھنے گئے کہ کہارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تیکھ کھی تھی نے دو تی سے نے کہا کہ اللہ تیکھ کھی تھی نے دو تھی ہے۔

سب کچھی بنایا ہوا ہے بلاضرورت کیوں معایند کروائیں، ول کا تو بس ہروقت یمی معایند کرتے رہنا جا ہے کہ اللہ تنکافی کا تنگانی کی طرف توجہ کتنی ہے۔

### و ماحب زادے کا پیشاب بند:

جب میں جامعہ دار العلوم کورگی میں تھا میرے بیٹے کا پیشاب بند ہوگیا ایک ڈاکٹر نے سول ہیتال لے جانے کو کہااور ایک پر چہ ککھ دیا، میں استغفار کرتا ر ہااور دعاء کرتا رہا کہ ہااللہ! ہیتال کی مصیبت سے حفاظت فریا، بیس مالکل اکملا يح كوالي كي كس ايك طالب علم كوجى ساته نبيل ليا، كدان كي تعليم كاحرج كيول کروں ، وہاں سے رکشار مطلح میتال تنجنے سے پہلے اللہ مَنْ اللَّافِ اللّٰہ عَالَیْ نے ول میں به بات دالی که ایک داکر صاحب نیک مین، حضرت رَیْمَ کُلالْمُ تَعَالَتْ کی خدمت میں روز انہ حاضری دیتے ہیں پہلے ان سے مشورہ کرلیا جائے۔ ان کے یاس مکتے انہوں نے پیٹاب خارج کردیا،اس میں کامیانی ہوگئی،اللہ کاشکراداء کیا کہاللہ تَهْ فَكُنَّةُ النَّانِ نِهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ كَاكُرُم بُوكِّيا ورنه ومُحسيرٌ ويتامِيتال مِن محرطرح طرح کے تصائی حمریاں تکال کر جمیث بڑتے ، اللہ تہ اللہ تَعَالَق نے بحا لیا۔ پھرانہی ڈاکٹرصاحب نے کہا کہ بیشاب بندہونے کی وجہ کی شخیص اور مکتل علاج کے لئے ایکسر دے کروائیں، پھر دعاء کی کہ یااللہ! پیر کمیا مصیبت ہے، ا بکسرے تو پتانہیں کیا ہوتا ہے، کہاں ہوگا ، کیے ہوگا پھراس کے بعد کیا ہوگا ، عجیب ایک بوجوسا د ماغ پر ہوگیاء پھراللہ تَدَاهِ وَقَعْمَالَاتْ نے دل میں یہ بات ڈ الی کہ ایک واكثر حفرت حكيم الامة ريخم كالله وكالن ك خليفه حفرت مولانا وصى الله خان نَتِعَمَٰ لِعَلَيْكُ كَالُكُ كَهِم بِيهِ بِسِ ان ہے بھی مشور ہ کرلیس ،ان کے ماس لے گئے وہ پیٹ کے کیڑوں کے اسپیشلسٹ تھے انہوں نے بیجے کی صرف آ تکھیں و کمھے کربتا دیا کہ ایمسرے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں کوئی
کیڑا پیٹاب کی ٹالی کے سامنے آگیا ہے جس کی وجہ سے پیٹاب رک گیا تھا،
انہوں نے کیڑوں کی دواء دی بفضل اللہ تَنَالْاَفْقَالَۃ بچہ بالکُل ٹھیک ہوگیاور نہ اگر
پڑ جاتے ایکسروں کے چکر میں پھر تو بچھ نہ پوچھتے کیا حال ہوتا۔ میں نے ان
دونوں ڈاکٹروں کی دینی حیثیت اس لئے بتائی ہے کہ معاملات دیندارلوگوں سے
کیا کریں۔

ہبیتال اور ایکسروں کے چکر کی مثال یوں بچھ لیں کہ جیسے کولہو میں فراسا
اتعاسا دامن آگیا (حضرت اقدس اپنے کرتے کی کلی کو بالکل سرے پرسے پکڑ کر
اس کی بہت ہی باریک می ٹوک بنا کر فرماتے ہیں) اتی می ذراس ٹوک ہی کولہو
ہیں آگئ تو آنا فاٹا پورے کا پورا کولہو میں چلا جائے گا اور وہ پورے جہم کو نچوڑ و سے
گا، بالکل ای طرح اگر کوئی کی ڈاکٹر کے پاس یا سمی ہبیتال میں پہنچ گیا تو بس
خون اور ہڈیاں سب بچھ نچوڑ کر رکھ دیں گے۔ پھر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو
ہمیتال جانے سے روک نہیں رہا ہوں کہیں کوئی مرجائے تو کہیں کہ اس نے ایسے
ہمیتال جانے سے دوک نہیں رہا ہوں کہیں کوئی مرجائے تو کہیں کہ اس نے ایسے
ایسے کہا تھا اس لئے مرگیا۔ اللہ تنگلا کو گٹال ہم سلمان کو اپنی ذات پر ایسا تو کل
قابل اور ایسی عقل سلیم عطاء فرما ئیں کہ وہ علاج کے تیجے طریقے اور راہ اعتدال کو
سمجھ سمے۔

# 🗗 بیرانی صاحبے کے میں تکلیف:

ایک بارسردیوں کے زمانے میں آدھی رات کے بعد گھر والوں کو بہت زبردست دورہ پڑا مجھے جگایا اورجلدی ہے کہا کہ میری جان گئی ،رات کو جو بکرے کی سری کھائی تھی شایداس کی ہڈی کا کوئی ذرہ حلق میں اٹک گیا ہے اس لئے گا بند ہور ہاہے، مجھے خیال ہوا کہ گلے ہے ہڈی نگلوانے کے لئے تو ہینال جانا ہی پڑے گا اس کے سوااور کوئی صورت نظر نہیں آتی ، ایس خطرنا کے صورت حال میں تو جانا ہی چاہئے۔ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کہنے گئیں:

تو جانا ہی چاہئے۔ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کہنے گئیں:

"کیٹیں سے کوئی گوئی میرے مند میں ڈال دیں۔"

میں نے ان کی تسلی کے لئے''فیرم فاس'' کی دونتین گولیاں ان کے منہ میں ڈال دیں وہ ابھی حلق ہے اتری ہی تھیں کہ ہے لگیں: ''میری جان نچ گئی اب ہیتال جانے کی ضرورت نہیں۔''

کھ عبرت کی باتیں دل دو ماغ میں اتر رہی ہیں یانہیں؟ اللہ مَدَ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَا لَكُوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بَعِيا مِبِتِال سے اگر چلے جاتے تو شاید وہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اس کے حردیا، آپیش بالکل صحیح کردیا، آگے موت تو مقدرتھی مرنا تو تھا ہی مرگیا، ہم نے آپریشن بالکل صحیح کردیا تھا۔

# اعصالي دوري:

ایک بارگھر والوں کواعصا فی دور ہے شروع ہو گئے، بہت زیر دست دورہ پڑتا تھا۔ایک ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیاانہوں نے کہا کہاس کا علاج فوڑا کرنا بہت ضروری ہے درنہ ہیمرض بڑھ جائے گا بھراس کا علاج مشکل ہوگا۔انہوں نے دوا ملکھ دی، میں اس کی قیمت معلوم کر داکراتی رقم دارالا فیآء میں اظل کر دی تو الله مَنَهُ لِكَوْقَطُاكَ نِهِ الْبِيسِ بغير دواء كه بل شفاءعطاء فرمادي\_آپلوگ ايسانه كرين درنه مرگئة تومير سرم چ هيس كے كداس كے كينے سے مرگئے۔

# 🗗 صاحبزادے کی گردن میں درد:

ایک بارمیرے بیٹے کی گردن میں بہت بخت دردا ٹھا ا تنا شدید درد کہ گردن ہلانمیں سکتے تھے اور ماشاء اللہ! زبردست جوان ہونے کے باوجود حجینیں نکل رہی تھیں رور ہے تھے۔ یہیں قریب ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو بہت محبت دالے بخلص، بہت ماہراور بہت بجھدار بھی تھے، ایک خوبی ان میں یہ بھی تھی کہ وہ مریض کو مجھی بھی ڈراتے نہیں تھے پریشان نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے ڈاکٹرول کا تو کام بی یہی ہے کہ مریض کوڈرایا جائے کدارے! تم تو مرجاؤ کے فلال نميث كرواؤ، فلال نميث كرواؤليكن وه ذاكثر صاحب مريض كويريثان نہیں کرتے تھے بلکتلی دیتے تھے، آدھی بیاری توان کے پاس جانے سے ہی ختم ہوجاتی تھی۔ان سب اوصاف کے باوجودان کی نظریس میکوئی ایبا خطرناک مرض تھا کہ بالکل خلاف معمول کہنے لگےفوز ابہت جلدی ہیتال لے کرجا ئیں۔ مجھاس پر بہت جیرت ہوئی کہ بیڈا کٹر صاحب تو بہت تملی دیا کرتے ہیں بیکھی فوز اہپتال لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ایی خطرناک خبر سننے کے بعد بھی میں جلدی ہے ہیتال کی طرف نہیں بھا گااللہ ہے دعاء کی توبیہ خیال آیا کہ پہلے'' ہایو کیمک' کے ممکن ننخے کا تجربہ کرلو، میں نے اس نننے کی دوائیں یانی کی ایک پیالی میں حل کرلیں،اس ہے ایک پچی بٹے کے مندمیں ڈالی، چار، پانچ منٹ بعد کہنے لگے پچوسکون ہے، میں نے کہا الحمد لند! یا نچ یا نچ منٹ کے بعد تین جار خوراکیس ملے کر دیکھیں۔ تین چارخوراکیں لیں تو مرض تقریبا آ دھارہ گیا ادر

تقریبًا دو گفتے میں اللہ مَنکھَ کَا کَا نَے مُلِمُنلُ شفاء عطاء فرما دی ، اگر چلے جاتے ہیںتال تو وہ کیجر بھی ہوتا تو وہ کیجر بھی ہوتا تو وہ کیجر بھی گردن تو زبی دیتے ہیں کہ مریض مرنے گردن تو زبی دیتے ہیں کہ مریض مرنے سے تو زبی جائے گر عمر مجر کے لئے بے کار ہوجائے، گردن تو ٹر کر چھوڑتے ہیں۔ معلوم نہیں گئے تھے ہیں عمر مجر کی با تیں تھوڑے سے وقت میں کیسے بتاؤں۔

### 🗨 د ماغ کا جھٹکا:

سترہ سال پہلے کی بات ہے ایک بار لکھتے ہوئے میرے دماغ میں بہت ز بروست جھٹکا لگا، میں نے ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر کوفون کیا، جیسے ہی میں نے انہیں بتایا تو وہ بہت چنج کر بولے کہ پہلی فرصت میں سپتال جا نمیں بکشن میں ایک بہت براہیتال ہے فلاں نام کاانہوں نے معاینہ کے لئے کروڑوں کی ٹی نی مشینیں منگوائی ہیں آپ وہاں جا ئیں یہ برین کا معاملہ ہے برین کا ، دیاغ کا معاملہ ہے فوزا پہلی فرصت میں پنچیں۔انہیں تو میں نے پچھے جواب نہیں ویا تگجر دل میں میسوچا کدانہوں نے کروڑوں کی جوشینیں منگوائی ہیں تو وہ میرے لئے تھوڑا ہی منگوائی ہیں ان کے لئے بکرے اور بہت ہیں میں کیوں جا کر بکرا ہوں ، خود کو تباہ کروں، میں تو ہر گر نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب ہے میں نے پچے نہیں کہا بس دل میں فیصلہ کرلیا۔ دوسری بات میں نے سیسو چی کدبیا و در کیوں ہواءاس ک وجه بيمعلوم موئي كه ميس د ماغي محنت بهت زياده كرتا تھاسوتا بهت كم تھا، ميس نے سونے کا دفت نسبۂ کھھزیادہ کر دیا اور دہاغی محنت کچھ کم کر دی۔اس کے بعد سترہ سال گذر گئے بھراللہ تعالیٰ زندہ اور صحت کے ساتھ بیٹیا ہوا ہوں ،اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر خدانخو استہمیں پہنچ جا تا فہ رسح گلشن ا قبال

میں وہ تو میرا دماغ چیر کرمعلوم نہیں کیا کیا کرتے اللہ تَدَلاَفِقَعَالَة نے اپ ضل وکرم سے بچالیا۔

# 🗗 دوبچوں کوہیضہ:

جب میں جامعہ دارالعلوم کورنگی میں تھا میرے دو بچوں کو ہیفنہ ہوگیا ایک کی عمر تقریباً تین سال تھی اور دوسرے کی پانچ سال انہوں نے بچوں کے ساتھ کھیل تھیل میں کیلے کے بچوں کو پان اور ارنڈ کے بیجوں کو چھالیا بنا کر خوب کھائے۔ کافی رات گزرنے کے بعد اچا تک دونوں کو تے اور اسہال شروع ہوگئے، بم بہت جیران ہوئے کہ انہیں کیا ہوا، سوچا کہ دن بحر میں کیا کھایا ایس کوئی چیز تو انہیں کھلائی ہی تہیں پھر یہ کیسے ہوگیا، بس ماقد رالقد! ان بچوں کی حالت ایسی ہوگئ کہ جیسے بالکل آخری دم ہو، اللہ تنگر الْفَدَيْعَانَ نے ہو میو بیتھک کی حالت ایسی ہوگئی کہ جیسے بالکل آخری دم ہو، اللہ تنگر الْفَدَيْعَانَ نے ہو میو بیتھک کی دوا ناد دریڈم البم، سے شفاء عطاء فرمادی۔

کھی میں خود بیار ہوجاتا یا بیوی بچوں میں ہے کوئی بیار ہوجاتا تو میں کھی اور پھر بھی اسپ والدین کو اطلاع نہیں کرتا تھا اس لئے کہ انہیں تکلیف ہوگی اور پھر آپس میں سلسلہ چلے گا ٹیلیفون کا یا خط و کتابت کا ،کسی کی زیادہ بیاری کاس لیا تو کہیں خودتشریف لانے کی زحمت فرما ئیں ،کسی کو بتا تا ہی نہیں تھا، بس میں سوچتا تھا کہ اللہ جانتا ہے اس کے سامنے سب پچھ ہے اور وہی کافی ہے۔ آج کل الوکوں کا بیطریقہ ہوگیا ہے کہ ذرای کوئی بیاری ہوتو فور ارشتے داروں کواطلاع کرتے کی بیطریقہ ہوگیا ہے کہ ذرای کوئی بیاری ہوتو فور ارشتے داروں کواطلاع کرتے ہیں، سب بھا گے بھائے آتے ہیں ایک مریض کی خاطر کتنے لوگ پریشان : وے بیں ایک مریض کی خاطر کتنے لوگ پریشان : وے بیں ۔آج کے مسلمان نے دنیا کوجہنم بنار کھا ہے جہنم ۔

بچوں کی حالت الی ہوگئ تھی جےلوگ کہتے ہیں''موت کے منہ میں'' اللّٰہ ہی نے بچایا موت کے منہ ہے۔ ذرا سو پٹے! دو بیچ تھے اور الی خطر ناک حالت گراس وقت بھی دور دور بیخیال بیدانہیں ہوا کہ بھا گوسی ہسپتال کی طرف فلاں ہپتال میں، فلاں ہپتال میں مجھےتو ہپتالوں کے نام بھی نہیں معلوم، یا کسی بڑے ڈاکٹر کی طرف بھا گویاکسی ڈاکٹر کو گھر میں بلواؤ۔

# ۵ دو بچول کوخونی پیمیش:

یہاں ناظم آباد میں چینچنے کے بعدایک بار دو بچوں کوخونی پیچی ہوگئ پیف میں سخت درداور پیچیش دو ہفتے سے بھی زیادہ سخت تکلیف رہی تو بھی سی سپتال کا رخ نہیں کیا، یہیں بیشے بیشے مختلف ڈاکٹر وں سے علاج کروائے رہے۔ علاج جلدی جلدی جلدی جلدی بیٹے مختلف ڈاکٹر وں سے علاج کر ہے گئے کم سے جلدی جلدی جلدی بیٹن دن تک کرنا چاہئے ، اگر تین دن میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتو وہی علاج جاری رکھنا چاہئے ، میں نے بچوں کا علاج ایک ایک ڈاکٹر سے گئی گئی دن کروایا اور کئی ڈاکٹر سے گئی گئی دن کروایا ہور کی ڈاکٹر بے گئی گئی دن کروایا ہور کی دوائے ہوئی ہو بیٹھک کی دور کے دور ہو بیٹھک کی دور سے بھی اسے ہور ڈر اور پیچیش کی وجہ سے بھی اسے بھی دور اور پیچیش کی وجہ سے بھی اسے بھی دور سے بھی اسے پیشان ہوتے ہیں کہ بس بھا گو بھا گوہیتا لوں کی طرف۔

# بچول کی بیاریاں:

بچوں کی بیاریوں کا سب زیادہ تر والدین کی حماقت ہے کہ بچوں کے کھلانے پلانے میں احتیاط نہیں کرتے کچھنیں سوچتے جو کچھ بچے ، ننگے دے دیتے ہیں، والدین کو یہ ہوش نہیں کہ بچوں کے کھانے پینے میں احتیاط کرنی عاہد عمرانی رکھنی عاہد میدنہ ہوکہ جوسا سنے آئے جتنا آئے کھا تا ہی چلاجائے۔

# شيطان كى نونى:

اللہ بچے کو وی کرتا ہے کہ روؤ ، رونے سے درزش ہوتی ہے اس کی آواز ،
سیندادر پٹھے کھلتے ہیں ، روتے وقت ہاتھ پاؤں بھی چلاتا ہے اس طرح اس کے
تمام جمم کی درزش ہوتی ہے۔ ایک ایک عضو کی درزش ہوجاتی ہے، اللہ تو وی کرتا
ہے کہ رورو کر درزش کر واور لوگوں کا حال سے ہے کہ جہاں بچر دیا فوز اشیطان کی
ٹونی اس کے مند میں گھسیر ویتے ہیں ، بوتوں کا زماند آگیا ہے تا ، ماں اپنا دود ھ
نہیں پلاتی بوتل اٹھا کر ٹونی مند ہیں گھسیر دیتے ہے۔

# الله تَهُلُكُونَاكَ كَي طرف عدوى:

الله تَهُلَائِوَ ﷺ بچوں کی دلوں میں رونے کی وقی فرماتے ہیں جس میں تین فائدے ہیں: ﴿ بچوں کی ورزش ﴿ مُخلوق پر رحمت ﴿ بِرُوں کورونے کا سبق۔

بچوں کو جو دست اور پیچش گئتے ہیں بید والدین لگواتے ہیں، خاص طور پر ماں تواسے کچھنہ کچھے چوگا دیتی بنی رہتی ہے، بچید در ہاہے ضد کرر ہاہے تو چلو میجی کھلا دو وہ بھی کھلا دواسپے بچوں کے معدے میں خرابی ہوتو ایک وقت کا فاقہ کرلیں افاقہ ہوجائے کا کیونکہ:

#### ا + فاقه = افاقه

مگرلوگوں کا طریقہ الٹا ہے بچے کوتے اور اسہال وغیرہ ہوتے ہیں تو والدین اسے اور زیادہ کھلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو پچھ کھایا تھا وہ تو نکل گیا اب جلدی اندر پچھاورڈ الو۔ پچے ہیٹ کرنے کوروتا ہے مال اور زیادہ چوگا دیتی ہے۔

# بجون كارونا الله تَهَاكِ فَكُوناكُ كارحت:

بچوں کے رونے پراللہ تبالاؤٹٹالق کورتم آتا ہے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کے رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کے رحمت متوجہ ہوتی ہے اس لئے نماز استہقاء میں تھم ہے کہ بچوں کو ماؤں سے الگ کردوتا کہ وہ خوب روئم کھا کروئیں، بلبلائیں اللہ تبالائٹٹالقائقات ان کی اس حالت پر رحم کھا کر بارش برسائیں گے۔

# رونا تو جاہیئے بردوں کو:

حصرت مفتی محمد شغیع صاحب رئیختم کلالله تکتالی نے فرمایا که وہ دیو بندیمی اپنے استاذ حضرت مولانا سیدا صفر سین صاحب رئیختم کلالله تکتالی کی خدمت میں نیچ کے دونے کا تعوید لینے محملے ، انہوں نے فرمایا:

''میاں! رونا تو چاہیے تم بڑوں کو بڑے نہیں روتے تو کم از کم بچوں کوتو رونے دو''

# معدہ مجے رکھنے کے وظیفے:

ا پنااور بچوں کامعدہ صحیح رکھنے کے لئے روز انہ صح وشام سات سات بار سیا

يانچ و ظيفے پڑھاکريں.

- 🛈 يج الله مَّهُ لاَيْعَتَعَاكَ كَى وحى سےروتے ہیں۔
- پیرٹمن کی وقی سے روتا ہے ماں اس کے مندمیں شیطان کی ٹونی گھسیرو ویق ۔ ہے۔ .
  - بچدبیث کرنے کوروتا ہے ماں چوگا دیت ہے۔
    - افاته = افاته

(۵) المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء. پورے جم كى صحت كا مدار معدے پر ہے دانشوروں كا بيمقولم بہت مشہورہے:

﴿المعدة بيت المداء والحميته رأس كل دوا﴾ يَتُوْجِيَهُمُ ؟ "معده برياري كا گرب اور پربيز بردواء سي بره كرے "

# 🗨 ۋاكٹريا قصائى:

ایک شخص کی آتھ میں کچھ تکلیف تھی انہوں نے ایک بہت بڑے ہیںتال میں جاکر معاینہ کروایا، ڈاکٹر نے دیکھ کرلکھ دیا کہ موتیا ہے فلاں تاریخ کوآکر آپریشن کروالیں۔ انہوں نے جھے بتایا تو میں نے کہا کہ آپریشن نہ کروائیں ہومیو پیتھک کی آتھوں میں ڈالنے کی ایک دواء ہے اس سے موتیا ختم ہوجا تا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی، انہوں نے دوڈ ھائی مہینے وہ دواء استعال کرنے کے بعد ہمارے جاننے والے ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھایا وہ بہت ہی محبت وعقیدت کا تعلق رکھتے ہیں،انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ موتیا کا تو نام ونشان تک نہیں۔ان سے بوچھا گیا کہ اس کا کوئی امکان ہے کہ پہلے موتیا تھا جو ہومیو پیقی کی دواء استعال کرنے سے ختم ہوگیا ہو،انہوں نے کہا:

> ' دنہیں، جب موتیا ہوتا ہے تو اس کے علاج کے بعد بھی عمر بھر تک ہم اسے بہون لیتے ہیں کہ موتیا ہوا تھا یا نہیں، ان کے تو موتیا قریب بھی نہیں آیا، موتیا کی کوئی علامت ہے بی نہیں''

ان ہے بوچھا گیا کہ اتنے مشہور ہپتال کے ڈاکٹر نے کیے بتا دیا کہ موتیا ہے اور اس کے آپریشن کی تاریخ بھی دے دی؟ اس پرییڈ اکٹر صاحب کہنے گئے:

" آج كل ك ذاكر تو قصائى بين تجرك نكالے بيٹھے بيں۔"

# 🛭 پتاکھانے سے در دغائب:

ایک بارکوئہ جانا ہوا،شہرے باہراس کے نواح میں ایک گاؤں میں رات گزاری،میراایک بیٹا بھی ساتھ قطا،رات میں اس کے پیٹ میں شدید در دہوا تو ان لوگوں نے وہیں ہے ایک درخت کا پتا تو ژکرا سے کھلا دیا،اللہ مَنہ لاکھنگھاتی نے اس سے صحت عطاء فرمادی۔

# 🛈 نوجهی الی ربک:

ایک بارسفر عمرہ میں مکہ عمر مدیل میری انگشت شہادت میں ذرا تکلیف ہونے گئی جب کہ کھنے کا کام تو ساراای ہے ہوتا ہے اور میں تو جہاں بھی سفر پر جاتا ہوں اپنے لکھنے کا کام ساتھ لے جاتا ہوں خاص طور پر سفر عمرہ کے دنوں میں تو بہت کھتا تھا۔ انگلی میں درد کی اہر دوڑتی اور پھر خود ہی ختم ہوجاتی ایسے بار بار درو اشتا پھر ختم ہوجاتی ایسے بار بار درو اشتا پھر ختم ہوجاتی ہے وہ میری باشتا پھر ختم ہوجاتا۔ جب بھی درد ہوتا تو میں انگلی کو خطاب کر کے جیسے وہ میری بات سی رہی ہو بیکہتا:

کی علاج کرنے کی بجائے یہی کہتا، بس اس کا علاج یہی تھا اور کی خبیل کرتا تھا، ساتھ ساتھ رسول اللہ علاق کیا کا ایک عمل بھی سامنے آجا تا تھا۔ ایک بار جہاد کے دوران رسول اللہ علاق کیا گئی آگئی نظی زخی ہوگی اس سے خون نکل بار جہاد کے دوران رسول اللہ علاق کیا گئی آئی ایک انگلی زخی ہوگی اس سے خون نکل کے حمییب علاق کیا گئی نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہایا لیکن آپ علی فرق کے دعوے کرنے والے خون دینے سے بہت ڈرتے ہیں۔ انگلی زخی ہوگی تو آپ علی کی گئی سے خطاب فرماتے ہیں ۔ انگلی زخی ہوگی تو آپ علی انسست الا اصب عدمیہ میں اسلام مسال الساسے دمیہ واسے سیسیل الساسے دمیہ سال قالے۔ سال الساسے دمیہ سالے۔ واسے سیسیل الساسے مسالے۔ سالے۔

ارى انگلى! يد جو تھ سے خون بر ہا بے ياللد كرائے ميں ہے كوئى غم كى

بات نہیں۔اس قصے کو یاد کر کے میں پیشعر بھی بڑھ لیتا تھا اور پھرا پی انگل سے کہتا تھا:

> ﴿تُوجِهِي الى رِبك﴾ يَتَوْجُهُمُ؟ \*''اپنارب كي طرف توجهوجا۔''

پھر پتا ہی نہیں چلا کہ وہ ور د کہ ختم ہوا۔ جب کوئی تکلیف ختم ہوجاتی ہے تو پھر کی دن تک ایک دعاء کرتار ہتا ہوں:

> ﴿ رب لا تـجـعـلنــى فــرحــا فـخـورا واجعلنـى برحمتک عبدا شکورا﴾

قرآن مجیدیں ہے کہ جب اللہ سکھ کھٹان نافر مانوں کو کی تکلیف سے نجات ویے بین وہ وہ اترانے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں اور جواللہ کے بندے ہیں وہ اترا تے نہیں فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ تشکھ کھٹان کے شکر گزار بندے بنج بین وہ اترا تے نہیں فخر نہیں کرتے بیاں۔ جب کوئی تھوڑی کی تکلیف آئی اور بغیر علاج کے اللہ شکھ کھٹان نے صحت بھی عطاء فر مادی تو یہ وعاء کی دفوں تک جاری رہتی ہے بار بار بار بار بار باللہ اللہ اللہ مجھے فور حافظ والے الا کو کوں میں سے نہ بنا بلکہ مجھے اپنا شکر گذار بندہ بنا بلکہ مجھے اپنا شکر گذار بندہ بنا بلکہ مجھے اپنا شکر گذار بندہ بنا بلکہ مجھے اپنا شکر گذار

# T يخ كى پقريان اعجوب قدرت:

مغربی مما لک کے سفر میں ٹورنٹو میں قیام کے دوران مجھے کو کھ میں گردے

کے مقام کے سامنے پیچھے کی جانب تھوڑ اسا در دمحسوس ہونے لگا، میز بان کو پتا چلا توانہوں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا جو بہت بڑے ہیتال کے مالک تھے اور بہت بزے ڈاکٹر تھے، انہوں نے آگر دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ ہپتال چلیں، میں نے ول ہی دل میں کہایا اللہ! خیر، اللہ تَدَالْکَوْتُعَالٰۃَ ہیں ال سے حفاظت فرمائيس بمگريه خيال آيا كه به ڈاكٹر و <u>كھنے م</u>يں بظاہرصالح مبن يعني آلونبيں <u>تھے پ</u>ھر یہ کدا تنابرا اڈاکٹر اپنا ہپتال چھوڑ کرعض میری عقیدت اور محبت میں آئے تو ایسے میں انکار کرنا خلاف مروت ہے کیا کہیں گے کہ میں تو اتنی محبت میں سب کام چھوڑ كرآيا اوربيرجانے سے انكار كررہا ہے،اس لئے ميں چلا گيا دعاء كرنا رہايا اللہ! خرر، ياالله! خرر، ياالله! خرر-ميتال من ينج تو كهن كي كرآب كالفراساة عد کریں گے بہن کرمیں چونک گیا گھر بھربھی یہی فیصلہ کیا نکار کرنا مناسب نہیں، الٹراساؤنڈ والے کمرے میں جلا گیا، وہاں بھی سب لوگ بہت عقیدت ومحبت کا مظاہرہ کررہے تھے حالانکہ سارے کے سارے آلو تھے گراس کے باوجود بدی عقیدت ومحبت سے ملے،اللہ تَدَلْفَدُوَّ اللهٰ ان کی اس محبت وعقیدت کواپیے حبیب لِيُقِينَا لَيْهِا كَيْ صُورت مباركه بي محبت كا ذريعه بنائين - انهون في مجھے لٹا كرييٹ برسفیدگی مل دی جس مجھے بہت ناگواری موری تھی سب پچھ برداشت کرنا پڑا، الٹراساؤنڈ کرنے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کواس کا نتیجہ دکھاما تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ گردے میں تو کچھنیں البتہ ہے میں بہت سادی پقریاں ہیں، رنہیں کہ دس بارہ ہیں پچیس بلکہ بہت ی پقریاں ہیں یعنی اتنی کہ شار ہے باہر جیسے ہی انہوں نے مجھے الٹراساؤنڈ کا نتیجہ بتایا تو میرے اللہ نے بزے جوش اور بزی قوت کے ساتھ میری زبان سے بیڈکلوایا کہ میرے بیتے میں ایک بھری بھی نہیں، میں نے اتنے جوش سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا منہ تکنے گھے کہ بیکیا قصہ ہے، وہ الٹراساؤنڈ میں دیکھ کر بتار ہے ہیں اور میں جانتا دانتا

کچھ بھی نہیں اور اتنے یقین سے کہدر ہا ہوں کہ ایک پھری بھی نہیں وہ ڈاکٹر صاحب تو بكا بكا بوكر جميد د كيف كلك كدريكيا كهدر باب،اس وقت جمي كجو بوش نہیں تھااب حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیسے کہد دیا تھا۔ جب وہ زیاوہ ہی حیران ہوئے اور دم سادھے مجھے دیکھتے رہے تو ذراتلی دینے کے لئے میں نے ان سے کہا کہ الٹراسا وَ ند مجھی غلط بھی تو ہوسکتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط ہوسکتا ہے کچھ بھی معلوم نہیں تھاصرف انہیں ذراتسلی دینے کے لئے ایسے ہی کہد دیا، وہ کہنے گئے کہ جی ہاں بھی سومیں ہے ایک کے بارے میں غلطی کا احمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جو غلط ہوتا ہے وہ آگیا میری طرف اور جو سیح ہوتے ہیں وہ آپ کے دوسرے مریضوں کی طرف،میرے ہتے میں ایک بھی پھری نہیں۔وہ پھر کہنے لگے کنبیں ہزار میں ہےا یک غلط ہوتا ہے میں نے کہا ہزار سے ہو، لا کھ ہے ہو۔ کروڑ سے ہو جوایک غلط ہوتا ہے وہ ادھرآ گیا یا تی سارے آپ کے دوسرے مریضوں میں گئے، پھرآ خرمیں انہول نے بوی محبت سے کہا کہ بیا بمرجنس ب فوزا آپریشن کروائیں بہترتو یہ ہے کہ یمبیں کروالیں اوراگر یہاں نہیں تو کرا جی مینیج بی فوز اکسی میتال سے کافیکٹ کریں۔ میں خاموش رہا کہ میں نے تو سلے ہی انہیں بتادیا اب ہے جو بولتے ہیں بولتے رہیں۔

### انت ثاب نتزوج:

اس کے بعد مدید منورہ پنچے وہاں جستھی الاحد عکومت سعود یہ کا بہت براہ ہتا گا ہے۔ براہ ہتا کہ اس ہیتال براہ ہتا کہ اس ہیتال کے براہ بران نے ایسے ہی باتوں باتوں میں بتایا کہ اس ہیتال کے برا برائ برائ کو جی میں میں کہ جھے خیال آیا کہ بہاں بھی دکھا لینا چاہے ، میں نے میز بان کوٹورنؤ کا سارا قصہ بتایا تو وہ مجھے

روستجعی الاعد ' لے گئے، بہت بزاہ بہتال ہے، ٹورنؤ والاتواس کے مقابلے میں کہتے ہوئی رنؤ والاتواس کے مقابلے میں کہتے ہوئی بیس بان کے ہاں ایکسرے کی بہت بزی بزی مشینیں تھیں وہ لگا کرئی گئی ایکسرے نکالے اور نتیجہ بیہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں، ایک پھری آبی وزرہ بھی نہیں ایک پھر ایک صاف ہے تو میں نے کہا کہ ٹورنؤ والے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور دو پھر ایک اور دو پھر ایک اور کام کرتے ہیں آپ کل پھر آئیں ساتھ دودھ کا ایک گئال اور دو ایک لائیں ایک گئال اور دو گئے ۔ والے کو ایک بھر ایکسرے لیں ایک ۔ وورم سے دان گئے، انڈے ووردھ میں ملاکر پے پھر دونوں نے ایک نہیں گئی ایکسرے لین کی ایکسرے لین کئی ایکسرے لین کے دوسرے دان گئے ، پھر کہنے گئے کہ کھی تھیں نہیں، پھر ایکسرے لینے والے بہت بی برتیاک لیجے ہے ایک کرکھے تھی نہیں، پھر ایکسرے لینے والے بہت بی برتیاک لیجے ہے ایکسل کر کئے گئے ۔

﴿انت شاب فتزوج﴾ مَيْرُحُونِيكُمُّ؛ ''آپ جوان ہِں ٹادی کریں۔''

مِن بَحِى الْحِمْل كرايك دم كُمُ ابوكيا اور بزے جوش سے كها: النزوج دحين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ﴾ مَسَرُحُمُومِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَادى كرتا بول-''

ایسے ہی ذرالطیفے کی بات ہوگئ ورنہ شادی تو برونت ہوتی رہتی ہے۔ رہے شادی کر قربائش کنم ہرشاد مانی را خوشامستی کہ گرد یارچون پرکار می رقصم کیا ہی انچی خوثی ہے کہ ال پر ہر خوثی کو قربان کردوں کیا ہی خوب ستی ہے کہ یار کے گرد ریکار کی طرح رقص کررہا ہوں

الله تَهٰلَاکُوَّنَاڭ اپنی محبت کی شادی عطاء فر ما کمیں تو دنیا بھر کی شادیاں اس کے سامنے خاکستر خاکستر ہیں میرامطلب شادی سے سیتھا۔

اب بتا ہے وہ ٹورنٹو والے کیسے کہدرہے تھے کہ ایمرجنسی ہے فوڑا آپریشن کروا کیں۔ اگر میں بیسو چتا کہ آپریشن کی ضرورت بھی ہے اور اسنے عقیدت والے مجت والے لوگ بھی ہیں ان کا اتنا بڑا ہی تال ہے بہیں کروالوں تو وہ چیر کر معلوم نہیں میر اکیا بناتے۔

#### الٹراساؤنڈ کاعذاب:

وہاں ہے واپس آ کربھی ایک عجیب قصد سنا، یہاں شالی ناظم آباد میں
ایک قاری صاحب ہیں انہوں نے جھے فون پر اپنا قصد بتایا کہنے گئے کہ جب
آپ بیرون ملک جارہے شفو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے،
میں نے اس کا الشراساؤ تذکر وایا ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ بچیٹر ھابھی ہے، الٹا بھی
ہے اور نامکنل بھی ہے۔ تین خرابیاں ہیں اور آپریش کے بغیر پیدائیس ہوسکا۔
ایک تو ٹیڑ ھا یعنی تر چھا ہے اور الٹا بھی ہے یعنی جدھر پاؤں ہوتے ہیں اوھر سر
ہے اور سرکی جانب پاؤں پھر اس کے اعضاء نامکنل ہیں اس لئے بغیر آپریش کے بیشیں ہوسکا۔ میں نے دعاء کے لئے عرض کیا تھا تو آپ نے جھے عبیہ فرائی تھی کہ الشراساؤ شرکا والیا؟ آپ لوگ مجھے کیوں بہیتال؟ الشراساؤ شرکا حداب کیوں اپنے سرلے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے دکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے دکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے دکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے دکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے دکھا ہے تو تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں اپنے سرلے دکھا ہے کہ بھوتے کی سے سرلے دکھا ہے تو تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔

نے جھے یاد دلایا کہ آپ کے جانے سے پہلے ایسا معاملہ ہوا پھر جب آپ نے جھے یاد دلایا کہ آپ کے جانے سے پہلے ایسا معاملہ ہوا پھر جب آپ نے جھے سنمبید فرمائی کہ کیوں گئے تو میں نے رور دکر تو بدی اور اپنے القدے عہد کرلیا کہ کہ می حال میں بھی ہپتال نہیں لے جاؤں گا، ولا دت ہوگی تو گھر میں ہی ہوگی والا دت ہوگی تو گھر میں ہوا کول ہوئی ہوا کی سے بیدا ہوئی ہو جے سالم کہیں کوئی نقص نہیں اور گھر میں ہی بہت ہولت اور آسانی سے بیدا ہوگئی، میں بڑھانے گیا ہوا تھا جب والیس آیا تو بچی موجود تھی۔ اگر وہ الٹراساؤیڈ والوں میں بڑھانے کے کہنے کے مطابق ہپتال میں نہیں کے کہنے کے مطابق ہپتال میں نہیں کرتے۔قاری صاحب نے تو بہ جب کی اور عہد کیا کہ آیندہ بھی ہپتال میں نہیں جا کیں گے ولا دت بھی گھر میں ہی ہوگی تو اس پر اللہ تَہَ الْاِفْوْقَةَ اللّٰہِ نے کئی آسانی نہیں خوا کیں ۔

## اسپيشلسك يا ملك الموت؟:

یہ اللہ تیکھ کھ کھ گئات کا فضل وکرم ہے کہ وہ ہیں تالوں اور ڈاکٹروں کے عذاب سے بعض لوگوں کو بچالیتے ہیں ورنہ لوگ تو اس عذاب میں گرفتار ہونے کے لئے اندھادھند بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹروں کی غلط شخیص کا ایک قصہ اور سن لیکئے:

ایک خاتون بیار ہوگئیں۔ بیاری بہت طویل ہوگی ان کے شوہر صاحب تلے ہوئے ان کے شوہر صاحب تلے ہوئے ان کے شوہر صاحب کے ہوئے تھے کہ ٹی بی ہے ایک مشہور اسپیٹلسٹ نے بھی خوب معاینہ کرکے بتایا کہ ٹی بی بیس مگر شوہر صاحب کے دماغ میں یہ بات بیٹے خوب معاینہ کرکے بتایا کہ ٹی بیٹیس مگر شوہر صاحب کے دماغ میں یہ بات بیٹے

گی کرتی بی ہے۔ بیبیوں شیٹ کروائے ہر شیٹ کا نتیجہ یکی نکلا کہ ٹی بی بیس گر
وہ چربھی بعند کہ ان ٹیسٹوں کا اعتبار نیس اور کروا کیں گے اور کروا کیں گے ، شاید
کی ڈاکٹر نے یہ بچھ لیا ہوگا کہ بیوی کے بجائے بیٹو دی مریض ہا سے اگر
ٹی بی کا مرض نہیں بتایا تو کہیں بیمریض کا تیاروار مربی نہ جائے کہ ٹی بی کا مرض
کیوں نہیں نکل رہا تو اس ڈاکٹر نے بتادیا کہ ٹی بی ہے چتا نچہ بورے پاکستان کے
ٹی بی کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ نے دواء دی تو ایک بی خوراک کا بیٹیجہ نکلا
کہ بس اب تھوڑی ہی دریہ میں پرواز ہوجائے گی پاسپورٹ بھی، ویز ابھی اور
سیٹ بھی دلوا دی تو اس ڈاکٹر کا پیچھا بچھوڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس ڈاکٹر کے
باس سب جعلی ڈگریاں تھیں جعلی ڈگریاں لے لئے کر پورے پاکستان میں ٹی بی
باس سب جعلی ڈگریاں تھیں جعلی ڈگریاں لے لئے کر پورے پاکستان میں ٹی بی
باس سب جعلی ڈگریاں تھیں جعلی ڈگریاں لے لئے کر پورے پاکستان میں ٹی بی
باس سب جعلی ڈگریاں تھیں جعلی ڈگریاں لے لئے کر پورے پاکستان میں ٹی بی
بومیو پیتھی کی میٹھی میٹھی گولیاں چندروز کھا کیں تو مرض جا تار ہا اللہ شکلائے تھائے تانے
ہومیو پیتھی کی میٹھی میٹھی گولیاں چندروز کھا کیں تو مرض جا تار ہا اللہ شکلائے تھائے تیان بھر والی کہ تم تو
ہومیو پیتھی کی میٹھی میٹھی گولیاں چندروز کھا کیں تو مرض جا تار ہا اللہ شکلائے تھائے تیا ۔
سجت عطاء فر مادی اور اس خاندان کو بھی اللہ تیا لؤ کوئیاں نے حیایہ فر مادی کو تم تو
بومیو پیتھی کی میٹھی میٹھی گولیاں

#### سفر جهاد ذريعه صحت:

تقریبًا چار پائی سال پہلے کی بات ہے، جب کابل پہلی بار فتح ہوا
کمیونٹ حکومت کواللہ مُنگلا کھٹالات نے شکست دی اس زمانے میں میں خوست اور
یاور چھاؤٹی تک گیا تھا جانے سے پہلے کچھ ایسا عارضہ ہوگیا تھا کہ امامت نہیں
کرسکتا تھا کیونکہ امام الگ اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس سے مجھے ذرا چکر سے آنے
لگتے ،مقتدیوں کی صف میں تو دائیں یا ئیں دوسر سے لوگ کھڑ سے ہوتے ہیں تو
تھوڑ اسا سہارا مل جاتا تھا مگر اس سفر جہاد کی برکت سے پورے سفر میں میں نے

امامت کی ہے۔ میہ بتا رہا ہوں کہ دواؤں کے عاشقو! ڈاکٹروں کے عاشقو! الله تَهْ لَلْهُ وَ الله عَلَى ال آب وہوا کی تبدیلی کااثر ہوگا وہال کی آب وہوا بہت اچھی ہے شاید اس کا اثر ہوا ہوتو یہ بھی بچھ لیں کہ آب وہوا کی تبدیلی کا جھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا میری صحت کا راز ہے سفر جہادیا سفر عمرہ ۔ اگر آب وہوا کا اثر ہوتا تو اس سے بہلے سر گودھا، میانوا کی جہلم وغیرہ جاتا ہوا یہاں کےلوگ مضبوطی میں بہت مشہور ہیں انہیں بھی جلاب دينا يزك يخ انسان كاجلاب كافى نبيس موتا كدهون اور كموثر ورسجيسا جلاب ویتے ہیں تو بھی بردی مشکل سے کامیانی ہوتی ہے، یہ بات مجھے وہاں کے ایک عكيم صاحب نے بتائی تھی۔اس علاقے میں تقریبًا دس دن تک میرا قیام رہا وہاں کام بھی زیادہ نہیں تھادن بحرمیں زیادہ سے زیادہ دوبیان ہوتے تھے جب كه يهال تو برونت كام برونت كام، وبال فرصت بهي اورآب وبهوا بهي بهت اچھی، سرسبز دشا داب علاقہ مگر واپسی پراس کا الٹااثر پڑا وہاں ہے آنے کے بعد فجری نمازیں کھڑ انہیں ہوسک تھا ہرآ مدے میں مصلی بچھوالیتا جب امام صاحب نمازشروع کرتے میں وہاں چلتا رہتا کیونکہ کھڑا ہونامشکل تھا، چلنے میں بھاگئے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی جم کر کھڑ ہے ہونے میں تکلیف ہوتی تھی اس لئے میں چاتار ہتا جب امام صاحب رکوع مین جاتے تو میں نیت باندھ لیتا بھی مہینے میں نے ای طریقے ہے مجر کی نماز پڑھی ، آب وہوا کا اثر تو الٹا ہوآ کہ فجر کی نماز جماعت ہے پڑھنی مشکل ہوگئی۔

ان دنوں میں دارالعلوم ہے ایک مولوی صاحب بار باراس عارضے کے بارے میں فون پر پوچھتے رہتے تھے جھے اس پر ذرانا گواری ی ہوتی تھی اس لئے ' کہ پوچھا تر اس ہے جاتا ہے جس کی صحت کی کوئی امید بھی ہو، اس عمر میں ایسی

كزورى كے ذاكل ہونے كى كيا اميد بے بيتو اب رب كى، ميرا خيال تفاكريد تکلیف اب ختم نہیں ہوسکتی ، کی مہینے یہ عارضدر ہااس کے بعد ستر عمرہ ہوا تو جدہ پنجتے میں فوز اایسے لگا کہ گویا کوئی بیاری تھی ہی نہیں ، کھڑے ہو کر کمی کمبی رکھتیں پڑھیں۔ حرمین شریفین میں تو جمعہ کے دن جمر کی نماز میں پہلی رکعت میں سور والم السجده اور دوسری میں سوة الدهر برجتے ہیں اتی لمبی قراءت کے باوجود بھی کوئی تكليف محسوس بى نبيى موتى تقى - بيسنوعمره كى بركت موكى، جدومطار بريتينية بى فوز اول نے شہادت دی کداب توبالکل ٹھیک ہے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعدئ سال تك تومعالمه بالكل نميك رما مر پحروى قصه شروع موكيا اوركى ميينے ر ہاءاس کے بعد دوبارہ سفرا فغانستان ہوا قندھار پہنچے تو میں صف میں ایک جانب نماز کی نیت کے بغیرو ہے ہی بیھ جاتا تھاجب امام صاحب رکوع میں جانے لکتے تو كمر ب موكرنيت با عمره ليتا دونين نمازون مين سيمعمول ركها. ايك بارابيها موا کہ فحرکی نماز میں لوگ جیسے ہی کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہو گیا یا وہی نہیں رہا کہ مجھے تو عارضہ ہے کھڑے ہونے کے بعد یادآ یا مگر پھرسو جا کہ اللہ مالک ہے و يكيت بي كيا موتاب، بحد الله من الكفة ماك ذراى بهي تكيف محسوس نيس مولى اور اس ونت سے اب تک دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی آیندہ بھی جب تک حیات مقدر بالله تَهْ لِلْفِقَةَ الله صحت وعافيت كي ساته اسية وين كا كام ليت ربيل (اس سر ك بعداب تك يا ي سال ين ياده كزر ع بي اور حفرت اقدس كى عمراتی برس سے زیادہ ہوگئی ہے، اللہ مَنافِقَتِناك نے اس عارضے سے محفوظ ركھا ہوا ہے، آیند وبھی حفاظت فرمائیں۔ جامع ) یہ کس چیز کا اثر ہوا، پہلی بار مجی سفر جہاد کا کہ امامت چھوڑے ہوئے گئی سال ہوگئے تھے، پھر دوسری بارسفر عمرہ کی بركت ساورتيسرى بار پرسفر جهاديس قدهار ينيخ بى الله تمالكيكات فصحت عطاءفرمادی اوراب تو بتو فیق الله تَهَافِئَةَ اللهُ مسلسلَ جهاد میں ہوں اس لیتے اللہ

تَهَالْاَوْتِيَالَ كور مت ساميد بكه بحربيه عارض نبيس موكار

مجھ پر آب وہوا کا کوئی الر نہیں پڑتا۔ انگلینڈ، کینیڈا، امریکا، ویسٹ انڈیز، باربڈ وز وغیرہ کے بارے میں لوگ یہ بجھتے ہیں کہ وہاں کوئی اوراللہ ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ! کیسے اچھے کتنے سرسبر علاقے ہیں، یہاں آگر توصحت بہت ہی اچھی ہوجاتی ہے۔ گرد وغبار کا تو نام ونشان تک نہیں۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہاں جا کرمیری صحت بہت اچھی ہوجاتی گرمعالمہ برنگس ہوگیا اگر میں وہاں چند روز اور رہ جاتا تو وہیں کہیں وہن ہوتا۔ میں وعاء کرتا رہا کہ یااللہ! کفرستان سے تو کال دے موت آئے تو کسی مسلمان ملک میں آئے۔

مین بیبتانا چاہتا ہوں کہ عمرے اور جہاد کے سوائیں نے جو بھی سنر کیا اس میں بیجھے بیاری ہوتی رہی کزوری ہوتی رہی حالا نکدان علاقوں کی آب وہوا بہت اچھی تھی اور جو سفر جہاد کے لئے یا عمرے کے لئے ہوا اس میں ویکھتے اللہ میڈا کا تھی تھی نے اس لئے بتائے ہیں اللہ میڈا کا کھی کے ساتھ میں نے اس لئے بتائے ہیں کہ علاج کے سلطے میں لوگوں کو بچھ سیق حاصل ہو، علاج کولوگوں نے عذاب بنا رکھا ہے عذاب بنا دکھا ہے عذاب ،اعتدال سے کام لیں۔

# موت کاوفت مقررہ:

فرمايانه

﴿وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتبا مؤجلا﴾ (٥.٣ ٪) کوئی نفس اللہ کے عظم کے بغیر نمیں مرسکتا اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے وقت مقرد سے نہا کی لید آگاؤڈ خات نے بیا علان سنانے کے بعد آگے جہاد کا عظم دیا۔ارے جہاد سے جانیں بچا کر، گردنیں چھڑا کر، بستر اٹھا کر ٹورنٹو جنی خوالو! جب بھی ٹورنٹو کا ذکر آتا ہے تو جھے اپنا شعر بھی یا وآجا تا ہے، وہاں ایک افغانی ملاتھا جو جہاد چھوڑ کرٹورنٹو تملیغ میں گیا ہوا تھا، میں نے اس سے کا کہا

بسر اٹھانا ٹورنٹو پنچنا گردن بیجانے کے ہیں یہ بہانے

ارے! تجھے شرم نہیں آتی جہاد کی زمین چھوڑ کرٹورنٹو میں تبلیغ کرنے آگیا تبلیغ ہی کرنی تقی تو کہیں قریب میں نہیں کرسکتا تھا؟ پھرا یک بارہم لوگ کہیں باہر جارے تھے وہ خض باہر روڈ پرل گیا تو میں نے ایک اور شعر بڑے جوش سے پڑھ دیا۔

> جھٹنا پلٹن پلٹ کر جھٹنا لبو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

جیسے ہی میں نے میشعر پڑھا تو اس کی آنکھیں الٹ پلیٹ ہوگئیں دو تین قدم چیچے کوہٹ گیا غنیمت ہے کہ چیچے کو گرانہیں ور ندروڈ پر سرلگنا تو سر پھٹ جاتا مرجا تا۔ بات میرچل رہی تھی کہ ایسے السے سر سبز علاقوں میں پہنچ کر میں بھار ہوگیا اور بہت کمزور ہوگیا، مجھے صحت ہوتی ہے تو جہاد کے سفرے یا عمرے کے سفر بھی ہے اللہ تہ فاقع تعالی کے جمعہ قدرت میں ہے۔ اگر زیادہ علاح نہ کیا اور مرکئے تو اور کیا جا ہے وطن پہنچ کے اس پر تو خوش ہونا چاہے ، مسلمان کوتو ہر وقت شوق وطن اتنا ہونا چاہیے کہ بس بے چین رہے۔ میں دن میں کی بار دل ہی دل میں دھراتا ہوں بھی زبان ہے بھی کہتا ہوں کہ جب ملک الموت تشریف لائیں گے تو میں ان سے سہوں گا:

> ﴿ تفضل یسا حبیبی تفضل، اهلا وسهلا و مسر حبسبا بسسالسنسیف السکسریسم ﴾ حَرْجَهُم ؟ ''ادے دوست! تشریف لاسیک! تشریف لاسیک! محرّم مهمان! نوش آمدید۔''

پرتپاک استعبال کروں گا اور بہت گر بجوثی ہے کہوں گا بری دیر ہے
تشریف لائے ہم تو بہت مت سے ختطر بیٹے ہوئے تتے ، خوش آ مدید آ ج کل کا
مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ کتنے اساب نا کام ہور ہے ہیں، سپتال میں جانے
دالوں میں ہے آگر پچھم یفن فی گئے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ مرتے گئے ہیں گریہ
مرنے دالوں کی بجائے بیخے والوں کود کھتا ہے کہ یہ فی گئے تو میں بھی فی جاؤں گا
اسے تو یکی ہے کہ فی جاؤں ، فی جاؤں ،

# كامياب آبريش:

ایک بارکی نے مجھے بتایا کہ انہیں بھی بھی تھوڑی می کھائی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بے ہوش کرکے ناک کے اندر سے کلی گذاریں کے پھراس سے جو پچھ رطوبت نکلے گی اسے ٹمیٹ کریں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ زندگ

کے جودوچاردن رو محے ہیں آرام ہے گذارلیں، رہنے دیں کوئی ایس بات نہیں کھانی کا کیا ہے آتی رہتی ہے اور بالفرض ای میں موت مقدر ہے تو گھر میں آ رام آ رام ہے مریں بہپتالوں کے چکرچپوڑ دیں۔ایک بار میں نے روکا تو چند روز کے بعد انہوں نے چرکہا، میں نے چرروکاکی مینے تک میں نے انہیں رو کے رکھا کدائی حرکت نہ کریں۔ایک بار کہنے لگے کہ دل میں دھک دھک ی رہتی ہے سوچ رہا ہول کہ کروائی لون دھک دھک توختم ہوجائے گی، ہیں نے کہا بہت احیما کروالیں، اب کہاں تک اسے روکوں۔ ڈاکٹر وں نے بے ہوش كركے ايك ربوكي كلى والى اس كاجومعايندكيا تو كہتے ہيں كه آپ كا آپريش موگا۔ میں نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ آب اس جنبھٹ میں نہ بڑی، اس کے بعد میں نے چرسمجایا کہ آپریشن نہ کروائیں، گھر میں آرام سے مرجائیں کیا ضروری ہے کہ میتال میں جاکر مریں، بہت سمجایا مرآج کے مسلمان کواللہ پرتواعماد ہے ہی نہیں،ان کا آپریشن ہوگیا اور ڈاکٹروں نے بتایا كدبهت كامياب آيريش مواب سوفيعد كامياب \_آيريش كيدوس دنان یر فالج گر گیا گھر والوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہان پر فالج گر گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیر وارض تو ہوتے ہی رہتے ہیں آپریش ہم نے سوفیعد کا میاب كياب أكركهيں بإہرامريكا وغيره ميں جاتے تو مجى اتنا كامياب نه ہوتا، تين دن بعدای بے موثی میں فالح کی حالت میں ان کا انقال موگیا۔ان کے میٹوں نے ڈاکٹرکو بتایا تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مرنا تو ہے بی بہر حال آپیشن کا میاب ر ہا۔ان کا آ بریشن کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز کا ٹنا جا ہتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں آ گے مریض مرے یا بچے اس ہے انہیں کوئی غرض نہیں ای لئے وارثوں ہے میلے کھوالیتے جیں کدا گرمر عمیا تو ہم ذمہ دار نہیں یعن ہمیں مارنے کی اجازت دے دوہم ملک الموت کا کام آسان کردیں پچھ تعاون کردیں بیا جازت <u>لینے کے</u> بعد

دہ کام شروع کرتے ہیں۔

#### دواء كالرّ الله مَّهُ الْفُلَاتُهُ اللّه كَ قِضِين :

یہ بات جواب بتانے لگا ہوں پہلے دعاء کرلیں کہ اللہ تنہ اللہ تنہ اللہ وقات اسے دلوں میں اتارہ میں۔ دلوں میں اتارہ میں۔ دلوں میں اتارہ میں اللہ شود جون تفا آید طبیب اللہ شود آن دوا در نفع خود گمرہ شود

جب قضاء آتی ہے تو اللہ تَدَلَقَائِقَانَ ڈاکٹر کاعلم سلب فرمالیتے ہیں، کتناہی بڑا اسپیشلسٹ ہو، کیسا ہی طبیب حاذق ہو کھلی ہوئی بیاری اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر کاعلم، نہم، عقل سب کچھاللہ کے قبضے میں ہے بیاری کچھ ہوتی ہے ڈاکٹر کچھادر مجھ لیتا ہے علاج نہیں ہو پاتا اور اگر مرض اس کی سمجھ میں آتھی گیا تو ع

آن دوا در نفع خود گمره شود

طبیب بہتر سے بہتر دواء دیتا ہے تو اللہ تَہَ الْاَفَةِ مَاكَ وواء كور بورس كيئر لگا دیتے ہیں صحت كی بجائے مرض اور بردھتا جاتا ہے، آگے اس كی مثالیں

بیان فرہاتے ہیں \_ از قشا سرنگلین صفرا غ . . خشک م

روغن بإدام خشک می نمود

جب قضاء آتی ہے الله تَدَلَقَعُونَات كم علم سے ہر چيز الناكام كرنے لگتى

ہے۔ سرکہ قاطع صفراء ہے صفراء بڑھ جائے تو سرکہ اسے ختم کرتا ہے گر جب اللہ تنگافی قتائی سرکہ کو جائے تو سرکہ استحتم کرتا ہے گر جب اللہ لیا کہ سرکہ عصفرا وختم ہونے کی بجائے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ روغن با وام خشکی کو زائل کرنے کے لئے ہوتا ہے گر جب اللہ تنگلفی تکالا روغن با دام کو حکم دیتے ہیں کہ اس سریف کی خشکی ختم کرنے کی بجائے بڑھاتے چلے جاؤ تو اور زیادہ خشکی کہ برھاتے چلے جاؤ تو اور زیادہ خشکی کہ برھاتے جلے جاؤ تو اور زیادہ خشکی کرھتی ہے۔

از بلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را رد شد بهجو نفت

ہلیلہ جسے ہڑ بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت رہے کہ قبض کشاہے مگر جب اللہ تنہ لائے تکا اور زیادہ کر دوتو اللہ تنہ لائے تکا اور زیادہ کر دوتو وہ اللہ تنہ لائے تکا اور زیادہ کر دوتو وہ اور زیادہ قبض کرتا ہے ، سب کچھاللہ کے تھم کے تالع ہے۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے مگر جب اللہ چاہتے ہائی کو تھم دیتا ہے کہ آگ بجھانے کی بجائے پیرول کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ اور بجڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ اور بجڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ اور بجڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ اور بجڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ دور بجڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ دور بھڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس گے آگ دور بھڑ کے گی ، سب اسی کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس کے آگ دور بھڑ کے بیٹر دل کا کام کر دوتو جتنا آگ پر پانی ڈالیس کے دور کی دور بھر کی بیٹر دیس کے بیٹر دیں کی کی دور کی کے بیٹر دور بھر کر دیس کے دور کی کی دور کی کر دور بھر کی دور کی کی کر دور بھر کی کر دور بھر کا کر دور بھر کی دور کر دور بھر کی کر دور بھر کی دور کر دور بھر کا کر دور بھر کر کی دور کر دور بھر کی دور کی دور کر دور بھر کر دور ب

از سبب سازیش من سودائیم وز خیالاش چو سوفسطائیم• از سبب سازیش من حیران شدم وز سبب سوزیش سرگردان شدم

وہ سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی، سب پچھ وہی ہے اس کی سبب سازی کودیکھتے ہیں تو حیران ہیں،اس کی سبب سوزی کودیکھتے ہیں تو حیران ہیں۔ امریکا جیسی کھلی فضاء میں جاتے ہیں تو بیار ہوجاتے ہیں اور جب کہیں جہاد پر جاتے ہیں تو تندرست ہوجاتے ہیں مدیمرے اللّٰد کی سبب سازی اور سبب سوزی ہے۔آگے فرمایا۔

> طفل تا گیرادک تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود

بچہ جب تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اس کا بابا گردن پر اے اٹھائے اٹھائے کے جرتا ہے اور جہال بچے نے ہاتھ پاؤں چلائے تو وہ کہتا ہے چلو بیٹے نیچے چلو۔ اس مثال سے یہ مقصد ہے کہ جس نے اللہ تنہ اللہ تنہ اللہ تنہ اللہ تا کہ وہ کہتا ہے ہاتھ پاؤں پر ہاتھ کہڑ کے چلاتا رہتا ہے اور جس نے اللہ پر اعتاد کی بجائے اپنے ہاتھ پاؤں پر اپنے اسباب پر نظر کی اللہ تنہ اللہ تنہ اللہ تنہ اس کا ہاتھ چھوڑ و سے ہیں پھراس کی مد نہیں ہوتی۔

# علاج كوعذاب نه بنائيس:

یہ بات پھر بچھ لیس کہ میں علاج سے رو کتا نہیں ہوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی مثالیں اس لئے بتادیں اور کچھ وضاحت اس لئے کر دی کہ علاج کو علاج ہی بی مثالیں اس لئے بتادیں اور کچھ وضاحت اس لئے کر دی کہ علاج کو فی المال علاج ہی بی بی بی بات ہوئی تعلیف ہوتو سب سے پہلے رکھا کریں اعتدال سے علاج کریں اور جب بھی کوئی تکلیف ہوتو سب سے پہلے استعفاد کریں اندگوراضی کریں اس کے بعددعاء ما تکیں افور ساختہ دعا کیں اور مشخفار کریں اور جب بھی کوئی تکلیف ہوتو سب سے پہلے مشخص سے بہلے مشخص سے بہلے مشخص سے بہلے استعفاد کریں اور خود کو نقیر سجھ کو مالک الملک اور خود کو نقیر سجھ کر

اس کے دروازے سے نہایت لجاجت کے ساتھ بھیک مانگا کریں۔ تیسرے در ہے میں دواءاور وہ بھی اعتدال کے ساتھ بھی پھلکی کیا کریں۔

#### دواؤل كے نقصان:

بلا ضرورت یا بکثرت دوائمی کھانے کے بیفتصان ہیں:

الله تبلافقت نے دوائی امراض کے لئے پدافر مائی جی تو جے کوئی مرض ہے ہی تو جے کوئی مرض ہے ہی تو جے کوئی مرض ہے ہی تہدا فر مائی جی تو جے کوئی مرض الله تبلافقت کی اللہ تبلافقت کی ہے۔ الله تبلافقت کی ہے ہیں دواء کھار ہا ہے کہ تو نے جھے تندرست رکھا ہوا ہے گر میں چر بھی دوائیں کھار ہا ہوں ،اس پراگر الله تبلافقت کی آجائے غیرت کہ بوانالائق ہے میں نے اسے تندرست رکھا ہوا ہے اور بید کھار ہا ہے کہ بیار ہوا تالائق ہے میں نے اسے تندرست رکھا ہوا ہے اور بید کھار ہا ہے کہ بیار ہے اگر الله تنہ اگر واقعۃ بیار کردی تو کیا ہے گا؟

یہاں دفتر میں ایک مولوی صاحب کوکی تکلیف تھی انہوں نے دواؤں کی شیشیاں سامنے کی کھڑکی میں قطار نگا کر کھی ہوئی تھیں میری نظر پڑی تو میں نے ان سے کہاانلہ کے بندے اان دواؤں کہیں چھپا کر دکھوا در یہاں سامنے پر فیوم کی شیشیاں خواہ وہ غالی ہی کیوں نہ ہوں گر کی شیشیاں رکھو، بہتر سے بہتر پر فیوم کی شیشیاں خواہ وہ غالی ہی کیوں نہ ہوں گر د کیمنے میں پتا چلے کہ کوئی نعمت ہے بنعت کی چیزیں سامنے رکھیں، دوائیں رکھ کر لوگوں کو بیٹ دکھا کی ہے ہیں۔ سیدھے لیننے سے اسی لئے ممانعت آئی ہے کہ سیدھے تیارلوگ لینتے ہیں، ہیتالوں میں دیکھیں مریضوں کوایک دم کھنچ کے کہ سیدھا لٹایا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تیکھیکھیات نے صحت عطاء فر مائی ہے تو

بماروں کی طرح کیوں لیٹتے ہیں۔ دوائیس زیادہ کھانے سے ایک نقصان تو یہ کہ اللہ نے بیاری سے بچایا ہوا ہے آپ دواء کھا کھا کرخود کو بیار ظاہر کررہے ہیں نعت کی ناشکری کررہے ہیں۔

🗗 دوسری بات پیر که دوا و میں دوتا ثیریں ہوتی میں سیدھی بھی الٹی بھی ، کوئی دوا ء الیی نہیں جس میں صرف صحت اور شفاء ہی ہواور نقصان نہ ہو ہر دواء میں دو تا ثیریں ہیں۔ ہومیو پیتھک۔ طریق علاج کی تو بنیاد ہی ای پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر دواء میں نقصان کا پہلو ہے، وہ علاج بالمثل کرتے ہیں، جو بیاری موگی اس بیاری کو بڑھانے والی دواء دیتے ہیں، لوے کولو ہا کا ٹا ہے، ایسے بى زېركوزېركا نا ب اگرجىم مى يىلى ئەزېر بولوادرزېروددويداندر کے زہر کو جاکر کافے گا، ہومیو پیتھک طریق علاج یبی ہے علاج بالمثل۔ ایلومیقی کےطریقے کو کہتے ہیں علاج بالصد، بیاری کے خلاف جودواء کام کرنے والی ہےاس کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ دراصل کہنے میں بدوو نظریات الگ الگ ہیں حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے کچھفر تنہیں اس لئے کہ ہر دواء میں اللہ نے دونوں خاصیتیں رکھی ہیں، اگر کسی دواء سے نقصان ہوگیا تو ایلوپمیتھی والے کہتے ہں''ری ایکشن'' ہوگیا۔ اللہ ک قدرت کے قائل ہوجاؤ اللہ تَدَلَاكُوكَةَ الله كَ عَافر مانياں جھوڑ دو، وہ جب عا بیں دواء کو اِدھر چلائیں جب عامیں اُدھر کو چلادیں، دواؤں میں اللہ تَمْلَكُونَكُ اللَّهِ فَ ووكيرُ لكائ موئ بين آك كا بهي يحيه كا بهي وه جب عا بیں آگے کا میر نگا ویں انسان تندرست بوجائے اور جب جا بیں اس دواء میں پیچیے کا گئیر لگا دیں تو زیادہ مرض بڑھتا چلا جائے۔کوئی دواءالی نہیں جوصرف نفع ہی کرے اس میں نقصان کا پہلوبھی ہوتا ہے۔ جولوگ

روائیں کھاتے رہتے ہیں وہ دو دھاری تلوار استعال کرتے رہتے ہیں وہ مجھی اِدھر کو کاٹے گئی بھی اُدھر کو کاٹے گی، بھی سیدھا کاٹے گئی بھی الٹا کاٹے گی۔

جب ہم بنوٹ میں دو دھاری تلوار چلاتے بتے تو اس کے مزے کچھ نہ پوچھے ، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی مل جائے تو یہ بی شروع ہوجاؤں آپ لوگوں کو بھی کچھ جو ہر دکھا دوں دو دھاری تلوار کے، دو دھاری تلوار اور دو دونوں ہاتھوں میں سجان اللہ! پھراللہ کے دشمنوں کی گر دنیس اڑا تا چلا جاؤں سید ھے ہم میں ،اپنے عزائم کا ثواب لے رہے ہیں انشاء اللہ تیکھ کھٹے آت ان عزائم کو اللہ تیکھ کے تاکی ضائع نہیں فر ما کیں گے ، چہل میلہ ایک مل جائے اور دو دھاری تلوار مل جائے پھر دیکھتے ان کا کو ایک تا تا ہوں۔
دیکھتے ان کا کہا بنا تا ہوں۔

تیسرا نقصان ہے کہ بلاضرورت دوائیں کھائیں گے تو طبیعت ان کی عادی ہوجائے گی بھر بھی ضرورت کے موقع پرطبیب نے وہ دواء جویز کی تو وہ اثر ہی نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو آپ کی طبیعت میں یوں ضائع کررہے ہیں موقع پر جواللہ مَنَالْفِکَوَالَٰ کی نعت تھی علاج کرنے کے لئے اپنی جمافت ہے اس کے فائد کے کوشم کردیا۔

یہ تین نقصان ہیں کشرت سے دواکیں استعال کرنے کے اس لئے دواکیں زیادہ نہ کھایا کریں، غذاکیں اللہ تنگھاؤٹائ کی دی ہوئی نعتیں ہیں مناسب غذاکیں کھایا کریں، خوراک میں اعتدال رکھیں دوخوراکوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں، ہر وقت جرتے نہ رہیں، ورزش کیا کریں، سب سے بہترین درزش جہاد ہے، اگر کی کو بھاری کی تکلیف ہورہی ہے تو وہ یہ بجھ لے کہ

جولوگ دوائیں کھاتے ہیں انہیں تو آپ ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ذرا ہیتال میں جاکر دکھے لیا کریں۔ آپ کو دواء کھانے ہے اگر تکلیف ہوری ہے تو جو داکھ وں جائر دوائیں کھاتے ہیں انہیں تو آپ ہے زیادہ تکلیف ہوری ہے تو جو تکلیف ہے، منجانب اللہ جو تکلیف مقدر ہے، ہی اس کے لئے اعتدال میں رہ کر آمام آرام سے تدارک کرلیں اور مریں تو گھر میں مریں ہیتال میں جاکر نہ مرا کریں، آج کل کے انسان کوشوق ہے کہ کی بہتال میں جاکر مرے اولا تو یہ کہ اسریکا جاکر مرے ور نہ یہ کہ اپنے ہی شہر یا ملک کے کمی ہوے ہیتال میں مرے، اللہ تنگر فی تعلاء فرما میں اللہ تنگر فی تعلاء فرما میں دراصل وطن ہے ڈرنے گھا در مسافر خانے میں دطن جانے کو دل جا ہا تک کوئی بچالے، وطن جانے کودل جا ہتا دیا دہ مسافر خانے میں درخن جانے کوئی بچالے، وطن جانے کودل جا ہتا ہی نہیں، کوئی بچالے، وطن جانے سے کوئی بچالے، کیکن وطن جانے سے کوئی بچالے، کیکن والی کیکن وطن جانے سے کوئی بچالے، کیکن وطن جانے سے کوئی بچالے، کیکن وطن جانے سے کوئی بچالے، کیکن والی کیکن والی کیکن والی کیکن و کیکنے کی کیکن و کیکن

﴿ كلا اذا بلغت التراقى ٥ وقيل من راق ٥ وظن انه الفراق ٥ والتفت الساق بالساق ٥ الى ربك يومنذ المساق ٥ ﴿ ٢ . ٢ كتا ٢ ٣)

#### وآخرت دونوں بن جائیں اللہ مَنافِقَتَاتی نے پریٹانیوں سے میچنے کاریز مجلا ارشادفر مایا ہے:

- 🛈 الله مَذَ لَلْفَقِيَّالَ كَى مَا فر ما نيول سے بيجنے بچانے كى كوشش \_
- الله تَهَالَقَالَة كَ بِمَائِمَ بِوحَ مُريتُول كِمِطَالِق دِعامِهِ
- اعتدال کے ماتھ تدہر کین اعماد اٹی تدہیر پر ندہ و بلکہ ہر طال عمل اللہ اللہ تعدید کا اللہ عمال عمل اللہ تعدید تعدی

مرآج كمرآج كم المان كا حال كيا ب كرك في معيرت آتى بي كو كتية جي كر كور يزهن كويتادي الله مرافقة التي كم يتائع موت فن يراح ويس حالاتك. بريثاني ديد والركبي وي بي اور بيناند والركبي وي بير-

# حزب الحر:

ایک بہت مشہور دعاء ہے جے" ترب الحر" کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت
کہیں شریعت میں ہیں گر بہت مشہور ہے اکا برکامعمول ری ہے، ہی جی اس
کُ سال تک پڑ ستار ہاہوں ، اکا برے جی آری تی تو میں نے بھی شروع کردی
روزانہ بلا ناغہ سالہ سال پڑھی گر جب دنیا بحر کے عالم مخر کے طاقح تی فظروں
نے جھے ختم کرنے کے مضوبے بنالئے تو میں نے حزب الحر پڑھتی چیوڈ دی
تاکہ بھی یہ خیال نہ آئے کہ جھے حزب البحر بچاری ہے اگر چہال وعام کا پڑھتا
جائزتو ہے کوئی شرکیہ بات بیس کر یہ الشر تبلائقتالت کی بتائی ہوئی تیل باکہ بھن
بررگوں کامعمول تھا لوگ اے اللہ تبلائقتالت کی بتائی ہوئی وعاؤں اور تحدیروں

ہے بھی زیادہ مؤثر شجھتے ہیں، میں نے ایسے تھن اور نہایت خطرناک حالات میں اس دعاء کو چھوڑ دیا اس خیال ہے کہ بیددعاء مجھے نہیں بچائے گی، میرااللہ میرے ساتھ ہے اس کی بتائی ہوئی دعاؤں ،حفاظت کی تدابیر اور اس کی راہ میں جهاويس زياده سے زياده حصد لينے كامعمول بناليا، حزب البحركواليا چھوڑا كه سوچنے پر بھی اس بہت کمبی دعاء ہے کہیں کہیں ہے کچھٹا مکتل سے جملے ماد آتے ين سوچنا عاسم كرايسموقع برالله تنافيكيتاك كاعكم كياس بساي برمل كرنا عاہے اس کے تھم کے مطابق اس کی نافر مانیوں سے بیچنے بچانے کی کوشش اور دعاء کا جوطریقہ اس نے بتایا ہے اس طریقے سے دعاء کی جائے ،حزب البحر کا تو پر بھی بزرگول سے بھی ثبوت بلین دعاء سنج العرش، دعاء جمیلہ، در ود تاج، درودکھھی، درود ناری اورمختلف مقاصد کے لیے مختلف سورتیں اور وظا کف پڑھنے کا تو قطعتا کوئی ثبوت ہے بی نہیں ،ایسے غلط طریقوں سے بچیں۔اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس سے مانکیں اوراس کی بتائی ہوئی تدبیر س اختیار کریں، وشمنوں سے بیچنے کے لئے اللہ تَنَاطْفَقُتُانٌ نے حزب البحرنہیں بتائی بلکہ فرماما كباسلجها ثفاؤاسلجه:

> ﴿واذا كنت فيهم واقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم﴾ (٣. ١٠٢)

 فَيْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله وقت سے تزب البحرالي جيوڙي كه يحقي مي اذبيل اس من كيا تفارية ہمرا والوں كے بھي ان ليجئد

## پیرانی صاحبے حالات:

گر دالوں کی حالت ہے ہے کہ سپتال کا نام سی لیں تو ان کا نمپر پچر بہت ہیں ہوجاتا ہے، بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ابھی آنھوں کی تکلیف تھی کچھ موتیا وغیرہ کی نے بتادیا تو ڈاکٹر و دکھا تا تھا، ڈاکٹر الیا کہ بہت ہی زیادہ رعایت اور خیال کرنے والا بہت زیادہ عقیدت مند، ڈاکٹر صاحب کی بہن ان کے ساتھ کئیں جو ان ہے بہت محبت کرنے والی اور دینی لحاظ ہے بہت تر آتی ہوں نے بلڈ کئیں انہوں نے بلڈ دینی لحاظ ہے بہت تر ، اس کے باوجود رید جب وہاں گئیں انہوں نے بلڈ پریشر دیکھا تو بہت تیز، انہوں نے بلڈ پریشر بہت تیز ہو بکا تھاجب انہیں معلوم ہوا کہ با ہر کہیں کہ یہ کے جاتے ہے ایک وقت تیز ہوگیا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ با ہر کہیں جاتا ہے تو بیالی دور پر وار تہیں جاتا ہے تو بیالی دور پر وار تہیں کرگئی، آپ اسے تیز نہ بھیس چنا نچہ بعد میں مختلف دنوں میں تین بار پھر دیکھا تو بالکل ٹھیک تھا۔

مجمعی بھمارا بی کوئی تکلیف جھے بتاتی ہیں تو سنتے ہی میراسب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مَنَدَلائِفَتِمَاكَ صحت عطاء فرما كيں، لوگ تو فوزا سوچتے ہیں ناكدكس بيتال بيس بهاكيس، كو داكر ولا كي، كريرا ببلا جمله بات سنة ى يونا به كواله من بيتال بيس بهاكيس، كريرا ببلا جمله بات سنة ى يونا به كواله من بين اكر بهي محسوس بواكه تكليف بكر تريد و يونا به كواله تكليف بكر الربع محسوس بواكه تكليف بكر بيس كوي بين من من كام بعن الربع محسوس بول كريم بحل بحل معاد ايك دو خوراكيس كمالي بيس ورشام طور براي في بعن اب كريم من في تعلى بين ورشام طور براي في بعن اب كريم بعن المحافق بين من المحافق المن المحسوب في المحدد ا

انیں بے خوالی کی تعلیف رہتی ہے دات کو فیند نیس آتی اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ بادام کھایا کریں اور ان کی طلب کے بغیر بادام معلوا کر دے دیا ہوں کہ مان ہی کہتا ہوں کہ بیکام بھی میں اور ان کی طلب کے بغیر بادام معلوا کر دے دیا اب محص کی بازم میں پڑتی ہوں کہ بیکام بھی آب کھیے جی کرتا پڑے گا دہ بادام بھی میں جی کھا جاتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ کو بادام چیانے تہ پڑیں اس لئے "سردائی" بنوا لیتے ہیں، بادام چاروں مغز اور کھے دومری چیزیں طاکر انہیں چیں کر شربت بناتے ہیں جے سندی میں "مقادل" کہتے ہیں جو سکن دماخ اور خواب آور ہے، اندرون سندھ سے بی میل "موادل" کی پولمس بھی آتی ہیں، "موادل" کی پولمس کو اور تا ہوں ادرتا کید کرتا ہوں کردو زاندا کے گوئی ہیں۔ "تی ہی کی کی کی کی کھی ہیں چیش مہانوں کو کرتا ہوں کے دور کی دور کے دور کے

يلاد تي بي\_

مفتی عبدالرجیم کا قصہ بھی بنادوں ہے جب اپن المبید کو یہاں لائے تو بنایا کہ انہیں کوئی بیاری ہے جب بھی وہ بیاری کے بارے بیس بچھ بات کرتی ہیں تو بیس کہتا ہوں کہ انشاہ اللہ تہ آفاقہ تنائق ٹھیک ہوجائے گی۔ ایک دوسال بعد بیس اللہ تہ آفاقہ تنائق ٹھیک ہوجائے گی۔ ایک دوسال بعد بیس اللہ تہ آفاقہ تنائق نے صحت عطاء فرمادی۔ چندروز کی بات ہے علاج وغیرہ کے سلسلے میں بات چلی کہ لوگ اس بیس بہت غلو کرتے ہیں اللہ تہ آفاقہ تنائق ہو تو کل نہیں کرتے تو انہوں نے بنایا کہ ان کی المبید کو دروسر کی تکلیف ہوجاتی ہے جب انہوں نے اس تکلیف کے بارے بیس بنایا تو بیس نے کہا کہ مغزیادام منکوادوں گا۔ اتن بیات بجھے بنائی بعد بیس منکوا کردیے یا نہیں؟ انہوں نے کھائے یا نہیں، وہ نہ انہوں نے تایا نہیں نے بوجوں نے بیا کہ انہوں ہے جب کہ جدھر انہوں نے تایا نہیں نے بی کہ ارے علاج کے بیا گو، ارے الٹر اساؤ تھ دیکھیں بی سلسلہ بنتے ہیں کہ ارے علاج کے لئے بھاگو، ارے الٹر اساؤ تھ کرواؤ، اربی ایک میں بیس۔

بحدالله تَهَلَّقَوَّاكَ مجھے اور میرے کھر والوں کو الله تَهَلَقَوَّقَاكَ نے اتّی طویل عرتک صحت کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔

# برحال من گرے کام خود کرتی ہیں:

گھر کے کام کان بھی خود ہی کرتی ہیں، اتی زیادہ عربیں اور اتی کمزوری اور ضعف میں اور عمر کے لحاظ سے جوجسمانی عوارض اور تکلیفیں وغیرہ ہوتی ہیں ان سب کے بار مرکھ میں کئی کئی مہمان آجاتے ہیں تو ان کا کھانا خود ہی پکاتی ہیں،

مہمان خواتین میں ہے آگر کوئی کام کرنے کو کہتی ہیں تو بھی کسی کو کام نہیں کرنے دیتیں خود ہی کرتی ہیں۔ابھی چندروز ہوئے کہ تقریبًا دو ہفتے مہمانوں کا بہت جَوِم رہا، ڈیڑھ دو ہفتے تو ایسے رہا کہ ہر وقت چاریا نچ، جاریا نچ مہمان گھر میں موجود تتے اور تین دن تک تو سات مہمان مسلسل رہے ، کھانا یکانے کا کام خود ہی کرتی رہیں، سات مہمانوں میں دوخوا تین بھی تھیں انہوں نے کہا بھی کہ ہم الات بین مرید مانی می نبین کی سے بکواتی بی نبین حی کہ بارو جی خانے میں جانے بی مبیں دیتیں بیٹھی رہوآ رام ہےانہیں رات کو نیندنہیں آتی دن میں کچھ سو لیتی ہیں مکران دنوں میں رات دن ایک ہو گئے، رات کو بےخوالی کی وجہ ہے آرام نبیں کریائیں اور دن میں مہمانوں کے جوم کی وجہ ہے۔ آج ٹیلیفون پر ایک گلص نے کہا کہ نا ہے آپ کے ہاں اشخ مہمان آ رہے ہیں میری اہلیہ کہہ ربی میں کدامی جی، (پیرانی صاحب) اجازت دیں تو میں خدمت کے لئے آ جاؤل۔ میں نے کہا کہ بدان سے یو چھنے کی بات ہی نہیں، یوچیوں گا تو یمی جواب ملے گا کہ نہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہیں وہ آگئیں تو ایک مہمان کا اور اضافہ ہوجائے گا،للذا آپ اپنی اہلیکوایے گھر میں ہی رکھیں۔

# نظم اوقات کی پابندی:

ان حالات کے ساتھ ایک اور بات کی بھی بڑی اہمیت ہے آگر کسی کام کا کوئی وقت معین کردیا جائے کہ ایک منٹ بھی تا خیر نہ ہوتو وہ کام کی گنا زیادہ مشکل ہوجاتا ہے، کتنا ہی مشکل کام ہو گراس میں وقت کی زیادہ پابندی نہ ہوتو زبن آزادر ہتا ہے اورانسان آ ہت آ ہت کرتار ہتا ہے کہ جب بھی ہوجائے کوئی با بنیں لیکن آگر کام تو آسان ہوگر وقت کی پابندی ہوجائے کہ اس وقت ریکام بات نہیں لیکن آگر کام تو آسان ہوگر وقت کی پابندی ہوجائے کہ اس وقت ریکام

ضروراورلازما كرناب ايك منث بعى تأخيرنه بوتو آسان كام بهي مشكل موجاتا ب، يهال ميرے كھانے كے اوقات معين ميں اوقات تو ہر چيز كے معين ميں سونے جا گئے کے اوقات ، استنجا خانے میں جانے کے اوقات ، وضوء کرنے کے اوقات، نمازوں کے لئے تیاری کے اوقات، ہرکام کا وقت معین بے لیکن کھانے کے لئے اوقات کی تعیین سے ان کی محنت میں اضافہ ہوجا تا ہے، معینہ اوقات کی الى يابندى كرنا كرفعيك معين وقت بركها نابالكل تيار بوذ راسي بعي تأخير ند بو يمر ایک دودن نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے الی یابندی کرنا بہت مشکل کام ہے، مبح ناشتہ نویجے سے ایک منٹ بھی اویر نہ ہو، دو پہر کے کھانے میں ساڑھے بارہ بجے سے ایک منت بھی دیرندہو، دات میں عشاء کی نماز سے ایک محن پہلے کھانا تیار ہونا عاہے ایک منٹ بھی درینہ ہو، ٹاید کوئی ہے سمجھے کہ میری طرف سے کوئی حا کمانہ وآ مرانه تھم ہوتا ہے اور گھروالے مجبور ہو کراپیا کرتے ہیں ،الی بات نہیں میں اینا نظم بتار ہا ہوں، میرا بیظم ہے گھر والوں کو کہنائبیں پڑتا کہ اس نظم کی رعایت رهیں،اللہ تنکلیکھٹات نے انہیں بیصلاحیت عطاء فرمائی ہے کہ ازخود میرے کیے بغيركرتى بي جمى تأخير نبيس موتى، من جب باوريى خاف من كهانا كهان جاتا مول تو سب پچھ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے۔اب اس صورت میں دیکھیں کہ سات مهمانوں كا كھانا تياركرنا بے پھريد كدونت كى اتنى پابندى كدمير حكمانے كمقرره ادقات سايك من بفي تأخيرند بو، ذراسو بيس كدكتنا مشكل كام ب ليكن بحدالله تتالليقة التربت مسرت سے كرتى بين كوئى تكليف محسون نبيل بوتى \_

# صبروشكركامظاهره:

جب بیسات مهمان آئے ہوئے تھے اور تین دن تک رہان کے لئے

ناشد تیار کرر ہی تھیں میں ناشتہ کرنے باور چی خانے میں پہنچا تو بردی خوشی ہے کہے گیں خوقیر کا ہوٹل ہے۔ مکہ مرمد میں مجدحرام کے بالکل قریب باب الملک عبدالعزيز كےسامنےكسى زمانے ميں عبدالعزيز خوقير كا بول تعا، د نيوى لحاظ سے بہت اونیجے طبقے کےلوگ اس میں تھہرا کرتے تھے، حجاج کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھے بہت عدوقتم کا کھانا کھلاتے تھے منی میں بھی ان کے محلات تھے وہاں بھی تجاج کواپنے محلات میں مفہراتے تھے، ایک بارہم وہیں خوقیر کے ہوگل میں تھبرے تھے، یہ جب مہمانوں کے لئے ناشتہ تیار کر رہی تھیں تو ہنس ہنس کر بہت خوثی سے کہدرہی تھیں خوقیر کا ہوٹل ہے،مطلب سدکہ بہترین اور بہت وافر مقدار کھانے یکار ہی ہیں تو خوقیر کا ہوٹل یاد آر ہا ہے۔ سات مہمانوں کا سنبھالنا مزید میرکد جیسے بتا چکا ہوں کہ انہیں رات میں بے خوالی کا عارضہ بھی ہے جے رات میں نیندندآئے اور دن میں مہمان نہونے دیں جب کہ دن میں کچھ دفت آ رام کی عادت بھی ہو پھر کوئی ایک دن نہیں گئ کی دن، اس کا کیا حال ہوگا وہ تو وعائیں کرے گا کہ یااللہ! مہمان جلدی سے چلے جائیں مگر یہاں بحمرالله تَهْلَافِقَعَاكَ بِرِعالِ ہے کہ مہمان جانے لگے تو انہوں نے بہت اصرار ہے کہا کہ میرے کہنے سے کم از کم ایک دن تو اور ظہر جائیں۔ یہ ہے مبر وشکر، سات مہمانوں کے سدروزہ قافلے کو،سترے اوپر عمر، انتہائی کمزوری، شب وروز کی مسلسل بےخوابی اور دوسری کئی جسمانی تکلیفوں اور کام میں دوسرا کوئی ہاتھ بٹانے والانہ ہونے کے باو جوداصرار کر کے مزیدایک دن کے لئے روک رہی ہیں۔

# مسلمان كى درپ:

مجھی کبھارعمر کے لحاظ ہے کچھ کمزوری کا کہتی ہیں کہ کمزوری محسوس ہوتی

ہے تواس کا جواب بھی من لیجئے میں جواب دیتا ہوں کہ کوئی بات نہیں یہ بڑھا پااور کمزوری توایک دوروز کی مہمان ہے ختم ہوجائے گی پھرانشاء اللہ تَدَا کَلَّا فَاَتِّا ہِ جوانی ہی جوانی صحت ہی صحت بچھنہ یو چھئے ہے

> جو جاکے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا جو آگے نہ جائے وہ جوانی دیکھی

سے جو ہو حالی ہے ہے جائے گا تو مجھی نہیں آئے گا۔ اللہ تھ الکھ تھاتی جو جوانی دیں گے وہ بھیشہ بھیشہ کی جوانی بوگ ، بس میں سے کہ دیتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ایک دوروز کی بات ہے ایم پنچے وطن ، اس پر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہر مسلمان کوخش ہونا چا ہے ، اگر واقعہ مسلمان ہے تو موت کے تصور سے اور وطن جانے کے شوق ہے اتی خوشی اور اتنی توت اس میں آئی ضروری ہے کہ جیسے کئی جول ۔ در سے گئی ہول ۔ در سے گئی ہول ۔

دل تفس میں لگ چلا تھا پھر پریٹاں کر دیا جمصفیرو تم نے کیوں ذکر گلتاں کر دیا

' طوطا کہتا ہے کفن میں رہتے رہتے مجاہدہ کرتے کرتے پھنے بچھ دل لگ چلا تھا دوسر مے طوطے کہیں بولے تو ان کی آ وازین کر کہتا ہے کہ ارب ہم صفیرو! تم نے کیوں گلستاں کا ذکر کر کے مجھے بچر پریشان کردیا ہے جمعفیر و تم نے کیوں ذکر محکستاں کر دیا

اللہ کے بندوں کا حال تو یہ ہونا چاہئے کہ آخرت کی نعتوں کا س کر، وطن کی طرف روائگ کا من کر یوں گئے کہ جیسے ٹی ٹی ڈ رپ لگ گئی ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ راحت، فرحت، تو انائی محسوس ہو۔ آج کے مسلمان بید ڈرپ نہیں لگواتے دوسری ڈرپیں لگواتے رہتے ہیں۔

عورتوں کا حال یہ ہے کہ بڑے فر سے بتاتی ہیں کہ دو ڈر پیں لگ گئیں،
تین لگ گئیں، اچھی خاصی صحت مند جوان لڑکیاں گھروں ہیں آ رام سے پیٹی
رہتی ہیں گھر کے کام میں ایک نکانییں تو ڈیٹی سارا دن سوتی رہتی ہیں، خرائے
لیتی رہتی ہیں، بیٹی رہتی ہیں، موثی ہورہی ہیں پھر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے
باہر ذرا تفری کے لئے نکلا کریں تا کہ وزن کم ہو۔ میں کہتا ہوں کہ موٹا ہے کا یہ
علاج نہیں کہ باہر تفریح کرنے جا کیں بلکہ موٹا ہے کا علاج یہ ہے کہ چکی پیسا
کریں، آ تا گھر کی ضرورت سے زیادہ ہوجائے تو طالبان کو دیا کریں گریہ چکی
کہاں پیسیں گی انہوں تو ذراذرای بات پرڈرپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیندار
لوگوں کی ڈرپ کیسے گئی ہے کہ کوئی فکر نہ سیجئ یہ کمزوری ایک دودن کی مہمان ہے
پھرد کیسے ان کا شوق وطن کیسے جوش بارتا ہے م

### معفیرو تم نے کیوں ذکر مگتال کردیا

اس زمانے کی عورتوں کو صرف پانچ کام ہیں میک اپ، چیک اپ،
الٹراساؤیڈ، ڈرپ اور سیرو تفریک اللہ تیکھی تھتاتی سب کواپی محبت کی ڈرپ
لگادیں۔اللہ کے بندو! مہتالوں میں جتنا پیسا برباد کررہ ہو، ڈرپوں پر جننے
پیسے ضائع کررہے ہو، ڈاکٹروں حکیموں کے ہاں جتنے خزانے لٹارہ ہودہ اللہ کی
راہ میں لگاؤ، جہاد میں لگاؤ، اپ مال کو محمرف پر لگاؤتو و کیمے اللہ کی رحمتیں
کیسے نازل ہوتی ہیں۔ یہ می ایک عذاب بی ہے کہ اللہ تیکھی تالیہ نے جو مال دیا
اسے میح مصرف پرنیس لگاتے بچھ مہتالوں کی نذر، پچھ ڈاکٹروں کی نذر، پچھ ڈرپ پر ڈرپ، ارے! اللہ کی مجت کی
ڈرپ کی نذر، پکھ

ڈ رپ لگالیا کریں مال جنتا بھی ہے وہ بھیجا کریں جہاد کے لئے ،اللہ تنہ لائڈ تھالت تو فیق عطاء فرما ئیں۔

بيحالات اس لئے بتاديئے كہ كچر عبرت ہو، ہم بھی تواى دنيا ميں رہتے ہیں کی دوسری دنیا میں نہیں بہیں رہ رہے ہیں الله تَدَلَقَقَتُناكَ كا كتا بوا كرم ہے۔ جب تک حیات مقدر ہے صحت، عافیت ، قوت اور ہمت کے ساتھ آخر دم تك الله تَهْ لَكُ فَهُمُ النّاسين و مِن كَي خد مات بهتر طريق سے زيادہ سے زيادہ انجام دینے کی توفق عطاء فرما کمیں۔ میں گھر والوں سے کہتار ہتا ہوں کہ اللہ تا کافکائٹالگ دین کی جوخد مات بھی مجھے لے رہے ہیں آپ ان میں شریک ہیں، کہتے ہیں نا "شريك زندگ" توشريك زندگى كامطلب كيا بوتا ب كدجوكام شوبركرد باب، اس میں بیوی اس کی معاون ہوتی ہے،لوگ تو شریک زندگی اسے کہتے ہیں کہ شو ہر بھی ملازمت کر ہے بیوی بھی ملازمت کر ہے، دونوں گدھا گدھی کما کما کر لگاؤڈ ھیروں کے ڈھیرلگاؤ۔وہ تواس معنی سے کہتے ہیںاورجن میں ذراسی غیرت بتو ووشر یک زندگی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں اور بیوی بچل کو سنعبالنے، کھانا تیار کرنے اور گھر کی حفاظت وغیرہ جیسے کام کرتی ہےاس طریقے ے خواتین شوہر کی معاون ہوتی ہیں، جو تخص جو کام کرتا ہے اس کام میں اس کی ہوی معاون ہوتی ہے، اس لئے میں ان سے کہتا ہوں کہ جتنی خدشیں الله تَهْلَاكُونَاك مجعے سے لےرہے ہیں مع ضرب مومن آپ ایک ایک کام میں شریک ہیں، الله تَدَلِقَعَتَاكَ شریک رحمیں کے انشاء الله تَدَلَقَعَتَاكَ، أكر چه الله خود بی اس طرف توجہ ہے مگر توجہ الی اللہ میں ترتی کے لئے جھی کہھی کہدویتا ہوں۔

## علاج کی ناکامی کے قصے:

میں نے اپ حق میں بہتر سے بہتر آب دہوا کے ناکام ہوجانے کے دو قصے بتائے تھاب علاج کے ناکام ہونے کے سلسلے کی بھی کچھ مثالیں بتا تا ہوں:

- ایک تکیم صاحب بہت مشہور تھے خاص طور پر معدے کے امراض میں تو بہت ہی شہرت رکھتے تھے، ایک باران سے طاقات ہوئی تو میں نے انہیں معدے کی بہت معمولی ہی تکلیف بتا دی انہوں نے دواء دی تو اس نے الٹا کام کردیا، فاکدے کی بجائے الٹا نقصان، حالا تکہ بہت ہی مشہور خاص طور پر معدے کے علاج کے بارے میں تو بہت ہی مشہور تھے۔
- ا کیک بہت بڑے بین الاقوای اسپیشلسٹ مشہور ہیں، وہاں میں خوداپ علاج کے لئے نہیں پہنچا اسی حماقت تو انشاء اللہ مَنَالْاَدُوَّاكُ بھی بھی نہیں کروں گا، ایک عزیز بیار ہوگے انہوں نے اصرار کیا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جا کیں گے میں نے میں الامکان سجھایا کہ ایساو نچ او نچ علاجوں کو چھوڑ واللہ پر تو کل رکھو مگروہ باز نہ آئے اور مجھے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا، ان سے قر بی تعلق ہا س کے ان کی دل جوئی کی خاطر میں ساتھ چلا گیا، ان سے قر بی تعلق ہا س کے ان کی دل جوئی کی خاطر میں ساتھ چلا گیا، مجھے معدے کی بہت معمولی می تکلیف رہتی تھی وہاں بہنچ کرخیال آیا کہ جب آتی گئے تو میں اپنے بارے میں بھی پچھر پوچھلوں، ان کی دواء کی ایک بی گوئی کھائی تو متلی اور قے کا سلسلہ شروع ہوگیا، فائدے کی بجائے النا تھان۔
- کمرمدین قیام کے دوران عشاء کی نماز کے بعد پچھلوگ جمع ہو جایا کرتے

تھے دہاں ایسے ہی باتوں باتوں میں ذکر آگیا کہ پیچیش کی معمولی شکایت ہےان میں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تتھے مجھےمعلوم نہیں تھا کہ يهال كوئى ۋاكٹر صاحب بھى ہيں ورنہ ہرگز ذكر نه كرتا، ڈاكٹر صاحب نے جو سنا تو ہڑی ہی محبت اور اصرار ہے کہا کہ ریگو لی تو آ پ کھا ہی لیس کیونکہ اسکلے دن مدیندمنورہ کا سفر کرنا ہے۔ وہ تکلیف فقد ھارسے واپسی پرکوئٹ سے ہی کچھ کچھشروع ہوچکی تھی لیکن اتنی ہلکی تھی کہ اس حالت میں کوئٹہ سے اٹھم قام كشمير محكة ، راسته بهت محض تعامظفرآ بادے اتھمقام تك جاتے ہوئے لورا دن لگ گیا بہاڑی راستہ تھا دوسری دجہ یہ کہ روڈ بن رہا تھا نیچے او پر جھکے لگ رہے تھاس طریقے سے پورادن جانے میں اور پورادن والیس میں لگا اتنا تخصّ سفرتو کرلیاالله تَدَالْکَوَوَ اللّه بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه ت مکه تکرمه پہنچ کر خلطی ہوگئی کہ ڈاکٹر کی گولی کھالی وہی بات ہے کہ اللہ تَمَاكِفَوْ الله وكما وية بين كرد مكمو! سب يجوه ارب تبضه قدرت مين بـ اس کولی نے کیا کام کیا، بھوک بند پیاس بھی بنداور مسلسل قے، تین ون تک غذاء کاایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا، پانی کاایک قطرہ بھی اندر نہیں گیا، خالی معدہ تے ہوتی رہی، تین دن ای طرح گذارے، تین دن کے بعداتنا ہوا کہ سیب کے جوس کا ایک گلاس پوری رات میں گھونٹ گھونٹ کرکے پیا ،ایک دو گھونٹ ہے گھرایک دو گھنٹے کے بعدایک دو گھونٹ ہے اس طریقے ہے یوری رات میں ایک گلاس بیا۔

یہ قصے اس لئے بتا رہا ہوں کہ بچھ سبق حاصل کریں، ان میں اللہ تَسَلَقَتُنَاكُ كُلُ طرف سے اسباق بیں کہ ہز حال میں نظر اللہ پررہے اللہ بر۔ آج کل لوگ میں کہ جو مرنے والا ہے اسے بچانے کے لئے پوراز ورلگا دو، می

لوگوں كا نظريہ ہے ساتھ ساتھ يہ يمى كہد وية بيں كہ ہے تو سب كچھ اللہ تَدَلَقَقَالَة بى كے افتيار مِن گرا بناز ورتو پورانگادو، يہ نظريہ غلط ہے، يہ جو كهد دية بيں كد تي اللہ تَدَلَقَقَالَة بى كے افتيار مِن ' وہ مجبوز ا كہتے بيں خوشى ہے تقور ابى كہتے بيں، د كھے رہے بيں كہ پوراز وراگانے والے بحى مرى رہے بيں اس كے يہتو المين كہنا بى بڑتا ہے كى بحى چيزى طلب كے بارے ميں شريعت نے اعتدال كا حكم ويا ہے۔ رسول اللہ تَقَقَقَاتَهُ اللہ نے اللہ عَلَمَ الله اللہ عَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

﴿ ان نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و اجملوا فى الطلب ﴿ (شرح السنة) يَتَحْتَهُمْ كُنُ "بِ ثُلُ كُولَى الشرازِق بوراك بغير بركز تبيل مرككا ، والله عدد واورطلب من اختصار كام لو."

بیصدیث اگر چہطلب رزق کے بارے میں ہے گرسب حاجات کا بھی تھم ہے کہ اختصار واعتدال سے کام لو۔ ہر چیز میں اعتدال سے کام لیں، یہ نیں کہ پورا بی زور لگا دیں، انگلینڈ، امریکا، وغیرہ کے بڑے بڑے ہوتے ہوتالوں میں جا کر شیطانی مراکز اور کفرستان میں مرنے کی کوشش نہ کریں، اعتدال سے رہنا چاہئے۔

# اعتدال كامفهوم:

سیمسئلہ بردامشکل ہے کہ اعتدال کے کہتے ہیں؟ انگلیتڈ اور امریکا تیجنے والے بھی یمی کہتے ہیں کہ اعتدال سے کررہے ہیں، یہ بات ذرا بچھنے کی ہے، اس بارے میں پہلے چند قاعد ہے بچھ لیں۔

#### علاج کے قاعدے:

- ن ہیتال ہے حتی الامکان نیچنے کی کوشش کریں نہ اللہ تنافظ فاتھ التے ہر مسلمان کو ہیتال ہے محفوظ رکھیں۔
- کا خان کے لئے دوسر مے شہر میں نہ جا تھیں، نہ ہی دوسر سے شہر ہے کئی ڈاکٹریا طبیب کو بلوائیں، نہ دوسر مے شہر سے دواء منگوا تھیں، اپنے شہر ہیں جوعلاج سہولت سے ہوسکے وہی کریں۔
- کیم یا ڈاکٹر متوسط در ہے کا ہو بہت او نچے در ہے کا تلاش نہ کریں۔ اتنا د کیولیس کہ ان کے پاس جانے والے مریضوں بیں سے اکثر کوشفاء ہو جاتی ہے۔ اگر اکثر شفایاب ہوجاتے ہیں تو ان کا علاج شروع کر دیا جائے پھر جو کچے مقدر ہوگا ہوجائے گا، مرنا ہوگا تو مرجا کیں گے، زیمہ و رہنا مقدر ہوگا تو زیمہ درہ جاکیں گے۔
- ﴿ فذا وغیره کا جوعام معمول ہے اس کے مطابق جاری رہے۔ بعض مرتبہ مریف کی بھوک بند ہوجاتی ہے یا اللہ تذاکہ اقتصال کا راستہ بند کر دیتے ہیں اس لئے کچھائی ہیں سکا ، الی حالت ہیں اے زبر دی کھلانے بیانے یا نکیوں کے در لیے غذاء پہنچانے کی کوشش نہ کریں، جب تک اللہ تذافی یا نکیوں کے در لیے غذاء پہنچانے کی کوشش نہ کریں، جب تک اللہ تذافی یا نکیوں کی رغبت کے مطابق اور کھانے ہیں کی واستہ اللہ نے بنادیا بس ای ذریعے سے جتنا اندر چلا جانے وی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ میں گارشاد ہے:

  ﴿ لات کو هو ا مرضا کم علی الطعام فان اللّٰه تعالی یطعمهم ویسقیهم ﴾ (تو مذی، ابن ماجه)

قَدِّرِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَارول كُولُها فِي بِجُورِمت كرواس لِنَّهُ كَهُ الله تَهُ اللَّهُ قَالَة البِيس كَلاتِ إلا تِي اللهِ الله

علاج کےمصارف! ٹی آ مد کے نیچے رکھیں، قرض لے کرلوگوں سے بھیک
 مانگ مانگ کرعلاج نہ کروائیں بلکہ جنتی آ مد ہے اس کے تحت رکھیں۔

میہ چند قاعدے بتا دیئے آگر پھر بھی اعتدال میں شہبہ رہے تو اس بارے **میں اللہ مَیں کھنے ک**ارشادی کیجئے:

. ﴿ يَايِهِ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَقَانًا ﴾ ( 4\_ ٢4)

الله کی نافر مانی چیوڑ دوتو الله تَهَلاکوگوَّاكَ قوت نیصله عطاء فرمادیں گے،
عافر مانیوں سے تو بہ کریں تو الله تَهَلاکوگوَّاكَ دل میں ایسی بصیرت پیدا فرمادیں گے
جس سے اعتدال کا فیصلہ کرسکیں گے، دوسرانسخہ سی کہ الله تَهَلاکوگوَّاكَ نے اپنے جن
بندوں کو اعتدال کی دولت سے نواز اہان کے احوال واقوال دیکھتے سنتے رہیں
ان سے سبق حاصل کریں کہ جیسے میہ کرد ہے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا جا ہے۔

#### سیب کے فائدے:

صحت کا موضوع چل دہا ہا سلطے میں ایک بات اور خیال میں آگی کرسیب کے بارے میں قدیم وجدید پوری دنیا کا اجماع ہے بونانی ، ایلو پیتھک، ہوریو پیتھک، ویدک وغیرہ سب کا اجماعی فیصلہ ہے: پہرتھ فیاحة علی الریق لاترک للدکتور طریق ﴾ سیمقولہ عربی میں بھی مشہور ہاور انگریزی میں بھی۔ اگرآپ اپنی تسکین کے لئے بیسوچ لیا کریں کہ نہار مندایک سیب کھانا پوری دنیا کے اطباء کے نزدیک سب سے بڑاعلاج ہائی سیب روزانہ نہار مند کھالیا کریں پھرآگ سوچ لیا کریں کہ جوعلاج پوری دنیا کے سلمات میں سے ہے، سب سے بڑا ہے وہ تو کرر ہا ہوں اور موت کا ایک وقت مقرر ہے مرنا تو ہے، ہی امر یکا چلے جا کیں، انگلینڈ چلے جا کیں، کہیں بھی چلے جا کیں جب وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سال کیا گئی جہ نہیں بچا سال کیا گئی کر ہا میں، دول اور کی انتخاب ہے تو سارے علاجوں سے بڑا علاج کر رہا ہوں، ویکھے کیا بہترین نسخہ ہے۔ ایک قصہ شہور ہے کہ ایک شخص سیب کھانے کے بعدم کما تو لوگ کھے کیا۔

﴿ کیف مات و فی بطنه تفاح﴾ چَرُحُجَيْمٌ ﴾:"اس کے پیٹ میں سیب ہے پھر کیے مرگیا؟"

سیب اتن بڑی دواء ہے کہ وہ کھانے کے بعد مرگیا تو لوگوں کو تعجب ہور ہا تھا کہ کیسے مرگیا۔ مکہ کرمہ کے ڈاکٹر نے جھے جو گولی دی تو میں نے اس پرایک اور جملہ چیاں کردیا:

> کیف لم امت و فی بطنی حبة الدکتور ﷺ ﴿ اَلَهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ ال

میرے اللہ کی قدرت دیکھئے، یہ دونوں قصے آپس میں ملالیں پیٹ میں سیب پھر بھی مرگیا میمیرے اللہ کی قدرت، پیٹ میں ڈاکٹر کی گولی پھر بھی نہیں مرا

پیمبرےاللہ کی قندرت۔

# عذاب اللي كى ايك صورت:

اگرمعمولی علاج سے فائدہ ہوجائے تو دورکعت شکرانے کے پڑھیں اور
اگر فائدہ نہ ہوتو دورکعت صلوۃ التوبہ پڑھیں اور اگراو نچے در ہے کے علاج سے
فائدہ ہوجائے تو دورکعت صلوۃ التوبہ پڑھیں اور فائدہ نہ ہوتو دورکعت شکرانے
کے پڑھیں، اس لئے کہ بڑے علاج سے فائدہ ہوجا تا اللہ کی طرف سے عذاب
ہے کہ آیندہ خود بھی اور دوسروں کو بھی بڑے بڑے علاجوں کا مشورہ دیا کرے گا
فلاں ڈاکٹر بہت بڑا اسپیشلٹ ہے اس کے پاس پنچو، فلاں جیتال بہت بڑا
ہے وہاں چنچو، بیرتو ایک عذاب کا دروازہ کھل گیا، توبہ کریں تاکہ آیندہ
اللہ تَنگلفَقَتُناكَ اس عذاب سے بچاکیں اور معمولی علاج سے شفاء عطاء فرما دیا
کریں۔

ایک حکیم صاحب نے اپنا قصد بتایا کہ کوئی بہت بڑاسیٹھ میرے پاس علاج کے لئے آیا میں نے دواء دی اورسیٹھ سے پانچ روپ لئے ،اس نے ایک دوخوراکیں کھانے کے بعد فون پر بتایا کہ کوئی فائدہ محسوں نہیں ہور ہا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج و بیجتے میں دواء دے دیتا ہوں پھر میں نے دہی دواء جو پہلے پانچ روپ میں دی تھی دوسری بار پانچ بزار میں دی اسے کھانے کے بعدوہ سیٹھ صاحب فرماتے ہیں کہ بیدواء بہت اچھی ہے اس سے تو بہت فائدہ ہور ہا ہے۔ ذرا سوچے بی عذاب نہیں تو اور کیا ہے، اللہ تنگ الفاق سے انگر میں مار سے ہوئی محبت اس کئے کہتے ہیں کہ سارا ہی زور نگا دو۔اللہ تَنْدَلْفَقَةَ النَّ سب کواعتدال کی زندگی عطا یفر مائمیں بشوق وطن عطا یفر مائمیں۔

# مضمون کی اہمیت:

آج جومضمون بیان ہوا ہے اس کی اہمیت کا انداز واس ہے لگا کمیں کہ گزشتہ دوہمنتوں سے میری طبیعت سخت خراب ہے، گلے میں درد ہے، شدید کھانی ہتھوڑی دیر پولٹا ہوں تو گلے میں در دہونے لگتا ہے کھانی ہتھتی ہے اور پھر مجھے رکنا پڑتا ہے زیادہ بول نہیں سکتا اس لئے گزشتہ دو جمعہ میں بیان بھی نہیں موسكا اورآج تو يدهالت ربى كدوه پېركوبھى تىلىفون بندر با، ئىلىفون بركسى سے بات كرر بإ تفاتو كھائى كااپيا دور ہيڑا كەدرميان ميں ركنايڑا آخر دفتر ميں كہد ديا کہ جوٹیلیفون آئے بتا دیا جائے کہ گلے میں درد ہے کھانی ہور ہی ہے اس لئے بات نبین موسکتی ـ محراس وقت مین و میصنه الله مَدَ اللهُ مَنَاللهُ وَمَاللهُ كَلَ قدرت آج لورا وقت عصرے لے كرمغرب تك مسلسل بولا موں اور درميان ميں كھانى تو كيا كلے میں خراش کا بھی کوئی ذرا سااحساس تک نہیں ہوا، مصحض اللہ مَنَالْائِکَوَ اَلّٰہُ مَی طرف سے مدد ہاں ہے بتا چلتا ہے کہ اللہ تَلْفَقَةُ اللّٰہ کے نز دیک اس مضمون کی تمثی اہمیت ہے: اللہ مُنافِقَعُناكَ قدر نعت كى تو فق عطاء فر ما ئيں،اس خدمت كوقبول فرمائیں،امت کے لئے زیادہ سےزیادہ نافع بنائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك

وصل اللّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدو على اله وصحبه اجمعين و الحمدللّه رب العلمين بالشيرة لوك أيمان لاسنه اورانبول سنراتيج كام سكنه الشرتعالي أن سك للصحبّ تبدياكروست كا (صربيع: ٩١)

وتحظ

فقة العصفي عظمة غراقتكن مفتى ريث يدأحمه مارته الناول وعظ: 🖘 غيبت برعذاب æ: **(t** جامع مسجد والافتاء والارشاد ظمآبا دبالتي بمقامات بعدنماذعصر بوقت: تاریخ طبع مجلد: ہے صفر ۱۳۲۸ ہے حسان يزننگ ريس نون: ١٩: ١٩٣١- ٢١-بمطبع: كَتَاكِبُ كُلُكُ أَنْ الْأَسْرَادِينَ \_ كُلْهِ ١٠٠ هـ ١٠٠ نا شرزت ! نون:۱۲۳۲۱۰۲۱-۱۶ فیکس:۱۲۸۲۲۲۸۱۲

#### وعظ

# غيبت برعذاب

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالته، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له و نشهدان محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

ويايها الذين المنوا احتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن الم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم 0 ﴾

کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم نا گوار بچھتے ہو، اور اللہ تباہلائی تنالت سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تباہلائی تا ہے۔'' اللہ تباہلائی تا ہے۔''

آج کل فیبت کا مرض پورے معاشرے میں ایک مبلک وبا کی صورت افتتیار کئے ہوئے جہمشائ کی مجلس ہویا خواص کی، ہر مجلس میں ایک دوسرے کی فیبت اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ہر خص دوسرے مجلس میں ایک دوسرے کی فیبت اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں، ہر خص دوسرے پر تقدید کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر طرف فیبت کا باز ارگرم ہے۔ آج اسی مہلک مرض اور تقدیم گناہ سے متعلق بیان ہوگا اور اس سے نیچنے کی تدابیر بتاتی جائیں گی، اللہ تنگاؤ کی تاتی ہوگا اور اس سے نیچنے کی تدابیر بتاتی جا کیں قائی عطاء اللہ تنگاؤ کی تاتی کی تو فیق عطاء فرما کیں۔

اس وعظ میں نیبت ہے متعلق پانچ چیزیں بیان کی جائیں گی:

- ن نيبت کے کہتے ہيں؟
- 🛈 غيبت پرعذاب عظيم ـ
- 🛈 نیبت کرنے ہے بیخے کے نسخے۔
  - ® نیبت سننے سے بچنے کے نسخے۔
- جن لوگوں کی غیبتیں کیس یاسٹیں ان سے معاف کروائے کا طریقہ۔

# • فیبت کے کہتے ہیں؟

نیبت کتے ہیں کی کے داتھ عیب کواس کی پیٹے چیچے دوسروں کے سامنے

زبان سے یا اشارہ سے یاتح رہے اس طرح ظاہر کرنا کداہے پتا چل جائے تو نا گواری محسوس کرے، اسے فیبت جھی کہیں گے کدوہ عیب واقعۃ اس میں موجود ہوں اگروہ عیب اس میں نہیں تو اسے الزام، افتراء اور بہتان کہتے ہیں جس کا گناہ فیبت سے بھی زیاوہ ہے، اس بارے میں بہت سے لوگ اس فلط نہی میں میتلا ہیں کہ کی کا واقعی عیب بیان کرنے کو فیبت نہیں تجھتے، چنا نچہ کوئی کسی کی فیبت کررہا ہوا واراس سے کہا جائے کہ آپ فیبت کررہے ہیں تو وہ کہے گا: 'ونہیں میں تو صحیح بات کہدرہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے اس کے سامنے کرد ہے ہے اس کے سامنے ہیں ہوں گا، میں تو واقعی بات کہدرہا ہوں۔''اس کا میدنیال فلط ہے، فیبت سامنے بھی کہوں گا، میں تو واقعی بات کہدرہا ہوں۔''اس کا میدنیال فلط ہے، فیبت سامنے جس کے علم سے اسے نا گواری ہو۔

# • غيبت پرعذاب عظيم:

الله تَمَالَكُونَعَاكَ كاصاف اورواضح مم ب:

﴿ يايها الذين ا خنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم احيه ميتا فكر هتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم (٢٠٣٩)

مَیَرُحُ کُیری ؛ الله مَیکالکوکَهٔ الله این ارکام پرممل کرنے کوآسان فرمانے کے لئے نسخے کےطور پرمضمون کو'نیابھاالسذین امنوا'' ہے شروع فرماتے ہیں۔ "اے ایمان والو 'فرما کر محبت کا انجکشن پہلے لگا دیتے ہیں ، ایمان کے معنی اللہ تنگافیکٹ کے ساتھ عشق ومحبت کا دعوئی کرنا ہے تو مطلب یہ ہوا: ''اے عاشقو! عشق ومحبت کے دعویدارو! اگرتم اپنے ایمان اور عشق کے دعوے میں سچے ہوتو ہمارے احکام کی قبیل کیوں نہیں کر ہے '' اے ایمان والو! کے معنی ہیں اے عاشتو! جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو اس خطاب کوئ کر مدہوش ہی ہوجائے گا کہ محبوب نے کیا کہد دیا؟ آج تو محبوب نے شراب محبت بلادی ،خود ہی جمحے اپنا عاشق کالقب دے کر خطاب فرمایا: اے میرے عاشقو! یہ ن کر عاشق ایم کر ایم عاشق ایم کی کے خوراتیار ہوجائے گا:

﴿ یا یہااللّٰدین المنوا اجتنبوا کثیرا من الطن ﴾ یَتَرْجَعِیٰ ہِیُکُ اُ'اے میرے عاشقو! ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچاکرو۔''

غیبتیں بعض تو واقعی عیوب کی ہوتی ہیں اور کی محض کی سنائی با تمیں الزام اور بہتان میں داخل ہوتی ہیں ،اس لئے فرمایا کہ اپنے دلوں میں دوسرول کے بارے میں فاسد خیالات مت لایا کرو کہ فلاں بیکرر ہاہے اور فلاں بیکرر ہاہے، چھوڑ دوان سب باتو ل کو، کیونکہ:

> ﴿إِن بعض الظن اثم﴾ تَكُرُّجُكُمُ ؟ " لِلا ثُك بدكما في بهت بزا كناه بـــ"

دوسروں کے بارے میں جتنے فاسد خیالات اپنے دلوں میں لاتے ہیں اپنے اللّٰہ تَدَلَیْکَقَالَدؓ کی محبت کے خالات کیوں نہیں لاتے ؟

## دل کی روحانی غذاء:

مناجاۃ مقبول میں ایک بہت عجیب دعاء ہے:

﴿ السلهم اجعل و ساو س تلبی خشینک و ذکر ک
و اجعل همتی و هوای فیما تحب و توضی ﴾

﴿ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ تَهُ الْاَلْكُوْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ

یااللہ! جس طرح تو نے اس دل کے ظاہر کو خالی بیں رکھا، ہروت ترکت بلیں ہے اگر کی وقت اس کی حرکت بند ہوجائے تو انسان فور آمر جائے ، ای طرح اس دل کے باطن کو بھی خالی بیس رکھا ہروقت انسان کی حذبہ بھر ہو چتا ہی رہتا ہے ، خواہ نماز میں ہویا بازار میں یا بیت الخلاء میں ہویا کھاٹا کھا رہا ہو، ہروقت انسان کی نہ کی سوچ میں لگا ہی رہتا ہے ، یا اللہ! جب تو نے اس دل سے خالی رہنے کی صلاحیت ہی ختم کردی ، اسے بیدا ہی اسی طرح فر مایا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی خیال آتا ہی رہ تو چراس دل کے خیالات کیا ہوں ، ہروقت کیا سوچتا رہوں: خیال آتا ہی رہ تو تھراس دل کے خیالات کیا ہوں ، ہروقت کیا سوچتا رہوں: حضیت کی و ذہر کے دیالات آنے ، ہی نہ یا کمی ہروقت تیری ہی با تیں سوچتا رہیں ، تیرا خوف اور تیراؤ کر بھی بھی ہمارے دل سے نکلنے نہ پائے سوچتا رہیں ، تیرا خوف اور تیراؤ کر بھی بھی ہمارے دل سے نکلنے نہ پائے کے حب تک تن میں جان رہے جب تک تن میں جان رہے دب تک تن میں جان رہے دب تی تیں تیرا وصیان رہے دب تک تن میں جان رہے

جذب میں پراں ہوش رہیں اور عقل مری حیران رہے۔ لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ مرا ایک آن رہے

اور جب بیحالت ہوجائے تو اس کا اثر اور ثمرہ بھی عطاء فر ماد ہے لین :
واجعل همتی و هوای فیما تحب و توضی ۔'' یااللہ! میری ہمت اور میرا
مقصودان کا موں کو بنادے جو تجھے محبوب اور پند ہیں ۔'' یااللہ! سب کے حق
میں بیدعاء تبول فرما ۔ آگے ارشاد ہے ، و لا تسجسسوا ۔'' ایک دوسر کی
باتوں کا تجسس نہ کیا کریں ۔'' ادے! اپنی جرمنا کیں ، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں،
موت کے لئے کیا کچھ تیاری کی ہے، آخرت کے لئے کوئی سامان بنایا ہے یا
نہیں ؟

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب وہنر پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

دوسروں کے عیوب وہی دیکھا ہے جسے اپنی جالت کی خبرنہیں ہوتی کہ اینے ساتھ کیا ہونے والا ہے،اپنی سوچو، دوسرول کی فکر میں مت رہو۔

## غيبت كرنے والے كى مثال:

آگے فرماتے ہیں: ﴿ولا یغتب بعض کم بغضا﴾ مَیْرُحْجِهِمُهُا: ''ایک دوسرے کی نیبت مت کرو۔'' اعشق کے دعویدارو! بیرہاراحکم ہے، اگر ہمارے ساتھ محبت ہے قومکل کر کے دکھاؤ کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، جوکسی کی غیبت کرتا ہے اس کی کیا مثال بیان فرمائی: ایسحسب احسد کسم ان یساکسل لسحسم احیسه مینسا ف کسر هنسموه ۔ ''کیاتم ہیں بیرپند ہے کہتم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بیرق تمہیں نا گوار ہے۔''

سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جیسا کہاس آیت سے کچھ پہلے ارشاد ہے:

﴿ انعا المؤمنون اخوۃ ﴾ (٩٧. • ١) حَيْثُ عَبْهُ ؟ ''سب ملمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی میں ۔''

لہذا اپنے کی مسلمان بھائی کی فیبت مت کرد بلکہ بیتو حقوق انسانیت میں سے ہے، ای لئے کسی کافر کی بھی فیبت جائز نہیں۔ جو کسی کی فیبت کرے گا اس نے اتنا بڑا گناہ اور اتنا فتیج اور برا کام کیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بھروہ بھی مردہ معالی کی بید پہند کرسکتا ہے کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھائے بھروہ بھی مردہ اور اپنے مسلمان بھائی کا؟ جب بیکام کسی کے نزد یک بھی پندیدہ نہیں بلکہ بہت ہی فیموم اور دائرہ انسانیت سے خارج ہے تو کسی کی فیبت کرنا کیونکر پندیدہ اور دائرہ انسانیت میں واخل ہوسکتا ہے؟

### غیبت پرد نیوی عذاب:

اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سنے:

• رسول اللد طِلْفِيْ عَلَيْمَا كَ زمان مِين دوعورتوں كوروزه بهت لگا اور پيٺ ميں شد يدورد كا دوره برا، بالكل مرنے كتريب ہو گئيں، گناه كرنے سے روزه بهت لگتا ہے جولوگ گناه كرتے ہيں وه اگر بھی مرے۔ اور جو گناہوں سے اتنی تكلیف ہوتی ہے كہ بس ابھی مرے ابھی مرے۔ اور جو گناہوں سے بحتے ہيں انہيں روزے كا بچھ ہا ہی نہيں چاتا كہ كيے گذرگي، رسول اللہ طَلِقَتِ الْمَا اللهُ عَلَيْقَ الْمَا اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلْم اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْقُولَ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْقُ اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْقُولُ اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقَ اللهُ عَلَيْق اللهُ عَلَيْقُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ

''انہوں نے اللہ تَنگلاَوُتُقَاكِ كے حلال كئے ہوئے رزق سے تو روزہ ركھا اور حرام سے افطار كيا اس طرح كدونوں نے مل كرلوگوں كا گوشت كھايا ہے۔'' يعنى اسى لئے انہيں روزہ كى تكليف محسوں ہوئى اور ان كے منہ سے مردار گوشت لكا۔

(رواه احمد وابو يعليٰ والبيهقي)

● رسول الله ﷺ فَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔''ان لوگوں نے اس شخص کی غیبت کی تھی۔

إتسه العافلين للسمرقندي صفحه ٢٥ واندر المثور للسيوطي جلد ٧ صفحه ٧٧٠)

ایک عورت نے کسی کی غیبت کی، رسول اللہ طَلِین عَلَیْن کے اس سے فر مایا.
 "تھوکو" اس نے تھوکا تو گوشت کا کلوا لکلا

(الدرالمنثور للسيوطي حلد ٧ صفحه ٧٧٥، ٧٧٥)

# تنبياى كوبوتى بجس مين فكرآخرت بو:

بیرحدیثیں من کرکسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ ہماری تورات دن بھی غذاء ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت ہی کرتے ہیں گر ہمیں تو بھی بھی گوشت اور خون کی قے نہیں آئی اور نہ ہی بھی پیٹ میں در د ہوا اور نہ ہی دانتوں ہے گوشت کے دیشے نگاء یہاں تو مجھ نکاتا ہی نہیں۔اس کے دوجواب ہیں۔

- جب الله تنكففتات كاكوئى هم يارسول الله عند كاكوئى ارشادسائة آئة تواب بلا چون و چرشليم كرنا پڑے گاخواه اس كى حقيقت ياس كى كوئى حكمت سمجھ ميں آئے يا نہ آئے ۔ ہمارا كام صرف اس هم كى قبيل كرنا ہے بھيل حكم كو حقيقت سيحف پر موقوف كرنا يا حكمت تلاش كرنا عبديت كے خلاف ہے، ما لك كاحكم ہے اسے سيح شليم كرنا پڑے گا، اوراس برعمل كرنا پڑے گا، اگر دل ميں ذرا بھى شك وشبه بيدا ہوا تو ايمان جاتار ہا۔
- الله تَهَالْ فَقَقَاكَ کی طرف سے گناہوں پر سمبیصرف ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جن کے قلوب میں کی فکر آخرت ہو۔ گناہوں پر الله تَهَ لَافِقَقَاكَ کی طرف سے سمبید نہ ہونا اس کا فضل نہیں عذاب ہے۔ کسی گناہ پر الله تَهَ لَافِقَقَاكَ کی طرف سے سمبیہ ہوجانے کا معاملہ ان پر الله تَهَ لَافِقَقَاكَ کا کرم اور ان کی دی تعمیری ہوتی ہے تاکہ وہ آ بندہ اس گناہ سے بی جا کیں جیسا کہ الله تَهَ لَافِقَقَاكَ فرماتے ہیں:

﴿ولنه نيقنهم من العذاب الادني دون العذاب

الا کبر لعلهم یو جعون ﴾ (۳۲، ۲۱) چَنْوَجِهِمْ؟''اور ہم انہیں قریب کا عذاب بھی بڑے عذاب سے پہلے چکھادیں گے تا کہ وہ گٹاہوں سے باز آ جا کیں۔''

اس دنیوی تکلیف سے ان لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے جن میں صلاحیت اور فکر آخرت ہے اور جنہوں نے جہنم میں جانا طے کر رکھا ہے آئییں دنیوی عذاب سے ہدایت ٹبیں ہوتی ۔

جن لوگوں کوکس گناہ پر اللہ تندا فی تقالت کی طرف ہے کوئی تعیینیں ہوتی وہ بیت بیس ہوتی وہ بیت کی طرف ہے کوئی تعیینیں ہوتی وہ بیت بیس کہ اللہ تندائی ہیں، ایسا ہر گزنہیں۔ بید اللہ تندائی کا فضل و کرم نہیں بلکہ استدراج ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تندائی کافضل و کرم نہیں بلکہ استدراج ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تندائی کافضل و کرم نہیں بلکہ استدراج ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تندائی کافضل کے تاریب اللہ تندائی کافضل کے بارے میں

# گناه پر تنبیه کے عبرت آموز قصے:

■ حضرت مرزامظہر جان جاناں رئے تمالیل ناتھ کی اگر بھی مشتبہ لقمہ چلا جاتا تو ازخود نے ہوجاتی ،حرام لقہ نہیں صرف مشتبہ لقمہ ہی جانے جاتا تو ازخود نے ہوجاتی ، اوھر لقمہ حات میں گیا اوھر نے ہوئی۔ اور لوگ رات ون حرام کھاتے رہے ہیں آئیس کچھ ہوتا ہی نہیں ، اس کی حقیقت وہی ہے جو بتا جام کھاتے رہے ہیں آئیس کی ایک وشکیری اور کرم ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گنا ہوں سے بیخے کا اہتمام کرتے ہیں انہی لوگوں کو ایک تنبیہات ہوتی ہیں۔

ہوتی ہیں۔

ہوتی ہیں۔

دارالعلوم کورگی کے ایک صالح طالب علم کا قصد ہے، صالح طالب علم آئ کل بہت ہی کم سلتے ہیں۔ ان طالب علم نے جھے اپنا ایک خواب بتایا اوراس خواب ہے بہلے ان کے ساتھ ایک قصد بھی پیش آیا جس پر بیخواب انہوں نے دیکھا، وہ قصد بیہ ہے '' دارالعلوم کے میدان میں ٹماٹر کا پودا گا ہوا تھا اس پود ہے میں ٹماٹر کا ایک دانہ ختک ہور ہاتھا، ان کے دل میں بیخیال آیا کہ اگر میں نے ٹماٹر کے اس دانہ کوئیس تو ڑا تو بیضا کتے ہوجائے گا اور ساتھ ہی ہے بھی سوچ کہ بیٹر نہیں دارالعلوم کا ہے اور میں بھی دارالعلوم بی کا ہوں الہذا اس کے تو ڑ نے میں کوئی حرج نہیں، بیسوچ کر انہوں نے اس ٹماٹر کوتو ڈرکھا لیا، رات کو انہوں نے ای تیم کا ایک خواب اس طرح دیکھا: ''وہ ایک باغ میں رات کو ادرای تم کا ٹماٹر کا ایک واد بال نظر آیا جس میں ای تم کا ٹماٹر کا ختک دانہ لک رہا تھا انہوں نے بہی سوچ کر کہ آگر اسے نہیں تو ڈرا تو یہ ضائع

ہوجائے گا،اے تو رُکر کھالیا، باغ کے مالی نے ان کو پکر لیا اور بہت پٹائی کی۔'' انہوں نے یہ خواب اور قصہ جھے بتایا۔ میں نے کہا:'' آپ کو دارالعلوم کا ثما ٹر کھانے پراس خواب کے ذریعے عبید کی گئے ہے۔''

# يهال چندباتين سوينے كى بين:

- 🕩 ان طالب علم کے ساتھ کوئی بہت بڑا قصہ پیش نہیں آیا، صرف ٹماٹر کا ایک دانہ کھایا تھا، زیادہ نہیں۔
  - وه داند بمی خشک کداگریدا سے ندتو ثرتے تو وه ضائع موجاتا۔
- وہ ٹماٹر بھی دارالعلوم بی کا تھا کہیں با ہرکائیں تھا، اور پیطالب علم بھی دارالعلوم بی کا تھا کہیں با ہرکائیں تھا، اور پیطالب علم بھی دارالعلوم بی کے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجودا کیے معمولی ہی بات پرائیس تنبید کی گئی اس لئے کہ ان کے دل میں فکر آخرت اور گنا ہوں سے بچنے کا اہمتام تھا، اس لئے اللہ تنبیلا کھی تھا۔ کی رحمت نے دیکھیری فرمائی، اور لوگ کتنے بڑے براے بڑے براے بڑے براے درجے بیں اور رات دن حرام کھاتے رہے ہیں ائیس کوئی تنبیز نہیں ہوتی۔

ورينجا مرومان اندكه دريا مے خورندو آرو فے نمی زنند

''یہاں تو ایسے حرام خور ہیں کہ دریا کے دریا بی جائیں اور ایک ڈ کاربھی نہایں۔''

ان لوگوں کو اس لئے تنبیہ نہیں ہوتی کہ ان میں فکر آخرت نہیں، یہ اللہ میں انتقالی کی رحمت ہے دور ہیں اس لئے اللہ میں الکا کھیٹالی نے انہیں ڈھیل

دے رکھی ہے۔

سری نوعری کا قصہ ہے کہ جب پہلی بار ج کے لئے گیا، گری کا موسم تھا کہ کرمیش بہت گری اور بہت زیادہ چھر ہوا کرتے تھے، ہم نے کرایہ کا جو مکان لیا تھا اس میں بچلی کے عظیم بھی نہیں تھے، اس لئے چھر بہت تگ کرا تے تھے۔ بھی نہیں تھے، اس لئے چھر بہت تگ کرا تے تھے اور اگر چھر دانی لگاتے تو سخت جس ہوجا تا، اس کے بیکس مجہ حرام میں کھی فضاء کے ساتھ چھر وں کا نام ونشان بھی نہ تھا، اس لئے بہت سے مرد وعورت چھوٹے چوٹ بچوٹ بچوٹ میں سوجایا کرتے سے مرد وعورت چھوٹے چوٹ سیت مجد حرام میں سوجایا کرتے سے جرحی ہوتی تھی۔ بیل نے بیط کردھا تھا کہ پچھ بھی ہوجائے مجد بیل سونے کا گناہ نہیں کروں گا۔ گر ایک بار کیا ہوا کہ دات بہت گذرگی گئیات مجمد درد بچھروں کی بیادا ورس میں کو بیاس ہجائی ہوتی ہور ہا ہے، نفس نے ایک چال مجمد بیل میں ہور ہا ہے، نفس نے ایک چال مجانی بیٹس بردا شریہ ہے، اللہ تنگلاکھی تھائی ہوت میں دھرت یوسف علیہ السلام کا تول نقل فرماتے ہیں:

وان النفس لا مارة بالسوء الا مارحم ربي ﴾ (١٢ ـ ٥٣)

'' بیٹک نفس بہت زیادہ برائیوں کا عظم دینے والا ہے مگر جس پر میراورب رحم فرمائے۔''

الله تَدَلَقَعُهُ اللهُ كَ وَتَكَيرى مو جب بى انسان نفس كى شرارتوں سے فع مكت بند كا شرارتوں سے فع مكت ہے اللہ مكت ہے اللہ سكت ہے اللہ مكت ہے اللہ مكت ہے اللہ مكت ہے ہے اللہ مكت ہے ہے اللہ مكت اللہ مكت باللہ مكت اللہ مك

نیت کرلو۔ معتلف بن کرایک طواف کر کے وہیں سوجانا، معتلف کے لئے تو مجد میں سونا جائز ہے۔ "بیر خیال لے کرا شااور مجد حرام کی طرف چلا، داستے ہیں نفس نے ایک اور چال سمجھائی: "اب کیا طواف کرو گے وہیے ہی کانی در ہوگئ ہے، طواف کے لئے پہلے وضو بھی کرنا پڑے گا، اس لئے اور زیادہ در ہوجائے گی، اب و بیے ہی اللہ تہلا ہے تا گان کا نام لے کراعتکاف کی نیت سے سوجاؤ۔" بالآ خر نفس نے معتلف بنا کر سلادیا، جب سوگیا تو کیا خواب دیکھا ہوں: "ججراسود سے ایک نورلکلا جوف بال چتنا پڑا اور ای جیسا گول تھا اور چاند کی طرح روثن تھا، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سات چکر پورے کرنے کے بعد وہیں ججراسود میں نائب ہوگیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیشا ہوا ہوں۔" فائب ہوگیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیشا ہوا ہوں۔" فائب ہوگیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیشا ہوا ہوں۔" میں دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیشا ہوا ہوں۔" میں سے" باب الکریم" کہتا ہوں، میں سے" باب الکریم" کہتا ہوں، میں سے" باب الکریم" کہتا ہوں،

میں نے ایک بار مکہ مرمہ ہے آنے والے ایک خط کا جواب کھا تو اس میں یہ بھی لکھ دیا: ' میرے لئے '' باب الکریم'' کے پاس جا کر دعاء کریں۔ ''انہوں نے ایک بہت بڑا کا غذلیا، اس میں مجدحرام کے تمام درواز وں کا نقشہ کھینچا، ہر درواز ہے کا نام لکھا اور پورا نقشہ مجھے بھیج دیا اور لکھا میں نے تمام درواز وں کو دیکھا لیکن مجھے کہیں بھی باب الکریم نظر نہیں آیا۔ میں نے انہیں جواب میں لکھا جب میں آ ک گاتو آپ کو باب الکریم دکھا دوں گا۔ بیت اللہ ک درواز ہے کو میں باب الکریم کہا کرتا ہوں۔ میرے رب کریم کا دروازہ۔

خواب کی بات چل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں،اتنے میں کیادیکھتا ہوں کرسامنے رسول اللہ

میلی کی اند بڑے بڑے کے اللہ کی جہت سے چیل کی مانند بڑے بڑے پر نے کرنے کے پرول پر کے اس کے پرول پر بڑنے کا کرنے جو بہت ہی خوبصورت اورخوش رنگ تھے۔ان کے پرول پر بھیے جیب رنگ مینیاں تھیں۔ان پرندول کے پرول پر ایساحسن اورخوبصورتی تھی جیسے مردوں میں ڈاڑھی کی زینت۔

## مردول کی زینت ڈاڑھی

ساتھ ساتھ ایک عقل کی بات بھی بتاتا چلوں۔ ایک مولوی صاحب کہنے

گے: '' آئے کل لوگ حن بنانے کے لئے ڈاڑھیاں منڈاتے ہیں۔'' آپ یہ
سوچیں کہ مرغوں اور مرغیوں میں ہے کس میں حن زیادہ ہے، مرغوں میں یا
مرغیوں میں؟ ہرخص جانتہ ہے کہ مرغ میں حن زیادہ ہے۔ پھر سوچیں کہ مرغ کا
حن کس چیز میں ہے؟ فاہر ہے کہ اس کا حن اس کے سر پرتائ اور چونچ کے
سن کس چیز میں ہے؟ فاہر ہے کہ اس کا حن اس کے سر پرتائ اور چونچ کے
ملمان اسے ہے تجھا دے کہ تم ہیں رکا تائ اور دم وغیرہ نرینہ علامتیں کا ان وہ
سین بن جاؤ گے تو کیا وہ حسین بن جائے گا؟ اس میں حن آئے گایا قباحت
آئے گی؟ وہ کیا گے گا؟ اور پتا کیسے چلے گا کہ مرغاہے یا مرغی؟ شاید کوئی مرغ ہجھ
کراسے کے پیچھے بھا گتا پھرے کہ انڈا دے گی، اور اگر دومرا مرغا غلط نہی سے
اس کے پیچھے پڑجائے تو

سوچنے کہ اللہ قبد کھنے گئات نے ایک حیوان فدکر میں جس چیز سے زینت رکھی ہے اس کے باتی رکھنے میں حسن نے یا کا نئے میں؟ ای طرح مور اور مورنی کو دیکھ لیجئے ،مور فدکر کا حسن مورنی ہے کہیں زیادہ ہے ،اس کا حسن اس سے سر کے تاج اور خوبصورت رنگین دم کی وجہ سے ہے۔ جب وہ ناچآ ہے تو سجان اللہ!
اس میں کیسی رنگینیاں نظر آتی ہیں اور کیسا حسین لگتا ہے، اس کے مقابلے میں مورنی میں کچھ بھی حسن نہیں، اگر آج کے مسلمان کو دیکھ کر کہ یہ لوگ تو اپنی فراڑھیوں کو کاٹ چھانٹ کر اپنا حسن بناتے ہیں کسی مورکو بھی بیخیال آجائے اور وہ بھی اپنی نرینہ علامیں دم اور سرکتاج کو کاٹ ڈالے تو کیار ہے گا، وہ تو مورنی بن جائے گا۔

ای طرح افریقہ کے ببرشیر کاحسن اور رعب اس کے بالوں کی وجہ سے ،اگراہے بھی بیخیال آجائے کہ آج کامسلمان تو بیکہتا ہے کہ مردانہ علامت کے بال کافیے سے حسن آتا ہے اور وہ اپنے بال جوزینہ علامت ہیں کاف ڈالے تو کیااس کاحسن رہے گا؟ اور وہ شیرر ہے گایا شیرنی بن جائے گا؟

# گناه کاسب سے پہلاحملی ید:

ار اللہ کے بندو! گناہ کرنے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، گناہ کا سب سے بہلا مملہ عقل پر ہوتا ہے گناہ کرتے کرتے اور اللہ تَدَلَافَقَعَاكَ کی باؤ ملہ عقل پر ہوتا ہے گناہ کرتے کرتے اور اللہ تَدَلافَقَعَاكَ کی باؤ مانی کرتے کرتے آج کے مسلمانوں کی عقلیں منح ہوگئی ہیں، اچھے بر سے میں تمیز کی صلاحیت ختم ہوگئ ہے، ہراچھی چیز کڑ وی معلوم ہوتی ہے اور سانپ کے ڈ سے ہوئے کو گڑ وی کے کو گڑ وی معلوم ہوتی ہے اور سانپ کے ڈ سے ہوئے کو گڑ وی چیز کڑ وی معلوم ہوتی ہے اور سانپ کے ڈ سے ہوئے کو گڑ وی چیز کر وی سان سے طرح جب گناہوں کا زہرجم میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کی زویقل پر برٹی ہے، وہ نفع ونقصان میں اتبیاز کی صلاحیت کھوٹی تھی ہے۔ جس طرح فلا ہری زبرکا اثر حواس فلا ہرہ پر برٹیا ہے ای

ظرح بالمنی زہر لیعنی گمنا ہوں کا اثر حواس باطبنہ یعنی عقل اور اس کے متعلقات پر پڑتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تَدَلَّکُنْکُنْکُانْڈے اپنی مخلوق میں فرکر حیوانات کے بالوں میں زینت رکمی ہے مگرآج کا مسلمان میر کہتا ہے کہ مردانہ علامت کے بالوں کوکاشنے میں زینت ہے۔

#### 

وسبحان من زیس الرجال باللحی والنساء باللوائب (مستدرک حاکم) مردول کو دارمی در الله می درد کو دارمی سے دو الله جس نے مردول کو دارمی سے زینت دی اور مورتول کو روس کے بالول کی مینڈ حیول ہے۔"

وملائكة السماء تستغفر للوائب النساء ولحي

الرجال ) (رواه الديلمي في مسند الفردوس)

'' آسان کے فرشتے مینڈ حیوں والی عورتوں اور ڈاڑھی والے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا مرتے ہیں۔'' یہ حقیقت ثابت ہوگئ کے عقلی کھاظ کینی حیوانات پر قیاس سے اور رسول اللہ میں میں استان کے ارشاوات کے کھاظ سے اللہ تَدَلَا اَفْتَعَالَاتْ نے مردوں کی زینت ڈاڑھی منڈ انے دار یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی زینت ڈاڑھی منڈ انے میں ہے۔ (یہ بیان من کر بہت سے لوگ ڈاڑھی منڈ انے کے گناہ کمیرہ سے تائب ہوگئے، اللہ تَدَلَا اَفْتَعَالاتِ حضرت اقدس دامت برکاتیم کے فیوض میں اور زیادہ برکت عطاء فرما کیں۔ جامع)

میں اپنا خواب بیان کررہا تھا بیت اللہ کے دروازے کے سامنے رسول خوبصورت اور بزے بڑے پرندے بیت اللہ کی حصت سے آگر جمارے یاس گرے، ان میں سے ایک برندہ حارے بالکل درمیان میں آ کر گرا جو بر پھیلائے ہوئے تھا،اس کے رہمی بہت خوش رنگ تھے،اس کے ایک پر کے او پر بہت جلی اور واضح حروف میں نہایت خوشخط: لا ترکب الھوی۔ اور ووس بے بر: کطیر یطیرعلی الھوی۔لکھا ہوا تھا،رسول اللہ ﷺ کا نے اس پرندے کو گود میں لے کرمیری طرف متوجہ ہوکر فرمایا:'' بیا عمال نامہ ہے اعمال بتائے گا۔'' میں بہت بریشان ہوا کہ واللہ اعلم یہ کیا مجھ بتائے گا، رسول اللہ طلق علی میری يريثاني كوسجه كاء ال لئة فرمايا: "إجى نبيل بلكه بروز قيامت." ال يرجم اظمینان ہوا کہ ابھی اصلاح عمل کے لئے کچھ مہلت ہے۔اس کے بعد خواب بی میں حضرت والد صاحب رَحِمَالمنفكة كالى كى زيارت مولى ميں نے آپ كى خدمت میں بہخواب بیان کر کے اس کی بیتعبیر بھی خود ہی بیان کر دی:'' بہمسجد حرام میں سونے پر حنبیہ ہے، پہلے نور کا طواف دکھا کربیت اللہ کی عظمت اور جلالت شان طاہر کی گئی، بھراس کی بےحرمتی پر رسول اللہ ﷺ کا نے تنب ہ

فرمانی اور پرندوں کے پرول کی تحریر سے قس کی پیروی پر تنبید کی گئی ہے،
لاتر کب الھوی کا مطلب ہے کہ خواہش قس کی پیروی جا تر نہیں اور کطیر بطیر علی
لاتر کب الھوی کا مطلب ہے کہ پرندہ خواہش قس کی پیروی جا تر نہیں اور کطیر بطیر علی
الھوی کا مطلب ہیہ ہے کہ پرندہ خواہش قس کی پیروی کی وجہ ہے جال میں پیش کر ہلاک ہوجا تا ہے۔'اس کے بعد جب میں بیدار ہواتو بھے پرخوف غالب تھا،
پورے جم پرلرزہ طاری تھا، طبیعت منصلے پرخور کیا تو وہی تعبیر بچھ میں آئی جوخواب
بی میں حضرت والدصا حب رئے ممالا نائم تھائے گئے کہ بیداللہ تندان فیکٹھائے اور حن اعظم
بی میں حضرت والدصا حب رئے ممالا نائم کی ہوئی کہ بیداللہ تندان کی قواب نظر آیا اور نہ مورت رات دن وہاں سوتے رہتے ہیں لیکن انہیں نہ بھی کوئی خواب نظر آیا اور نہ
کوئی تنبیہ ہوئی ۔ وجہ وہ بی ہے کہ اس فلطی پر شعبیدا تی کی ہوتی ہے جس کے دل میں
کوئی تنبیہ ہوئی ۔ وجہ وہ بی ہے کہ گنا ہوں پر شبیدا تی کی ہوتی ہے جس کے دل میں
گنا ہوں سے نہتے کا اہتمام ہوتا ہے، اس لئے اللہ تشاؤلڈ کیٹنائی اس کی وشکیری

ی میں او نچے علاج سے بمیشہ پڑتا ہوں گر ایک باراللہ تنکھ کے گائی نے معرفت کا
ایک سبق دینے کے لئے ایک بین الاقوامی مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے
ملاقات کا ایک بہانہ بنا دیا اس نے میراخوب معاینہ کرنے کے بعد نظام
ہضم کی اصلاح کے لئے ایک دواء 'فرائی زیمل' کھوردی، میں نے جب
وہ کھائی تو بیٹ میں شدید در۔ ورقے کا دورہ پڑا۔ میں نے سوچا کہ یہ دواء تو
اصلاح کے لئے بہت مشہور ہے، پھر بیا یک مین الاقوامی مشہور اسپیشلسٹ
ذاکٹر نے لکھ کردی ہے اور لکھنے سے پہلے خوب اچھی طرح میرامعاینہ بھی کیا
ہواں کے باد جود اس کا الٹا اثر کیوں ہوا؟ اللہ تَنگل وَقَعَانَ نے جواسے
"رورس کیز' گادیا ہے اس میں یقینا کوئی حکمت ہے۔ جب میں نے دواء
"دورس کیز' گادیا ہے اس میں یقینا کوئی حکمت ہے۔ جب میں نے دواء

کی <del>ثیثی</del> پر ک<u>کھے ہوئے شن</u>خ کو پڑھا تو سب سے اول ادر سب اجزاء سے مقدار میں زیادہ جو جزء قعاوہ'' پنگری اے ٹین' تھا، پیڅزیریا بیل کےلبلیہ ے بنآ ہے۔ اگر بیدداء یا کتان میں ٹی ہوتی تواس احمال کی بناء پر مخوائش تھی کہ اس مرکب کا یہ جزء بھی یا کتان ہی میں تیار کیا گیا ہوگا، باہر سے درآ مركرنے كا يقين نبيس اور ياكتان ميں اسلامي ذبير كے مطابق بيل في کے لبلبہ سے بنایا گیا ہوگا ، مگراس شیشی پر''میڈان جرمنی'' ککھا ہوا تھا، وہاں اگریدجز میل کے لبلہ ہے بھی بنایا گیا ہوتو اسلامی ذبیحہ نہونے کی دجہ ہے وه جي حرام ہے بس ميں مجھ گيا كه 'المنجبيشت للنجبيثين ''خبيث چزي خبیث لوگوں کے لئے ہیں' میرے دب کریم نے جھے حرام سے بچانے کے لئے دوا یکو'' رپورس کیز' لگا دیا۔اس پر مجھے دوخوشیاں ہوئیں ایک بیرکہ' غیرشعوری طور بربھی حرام کا ذر وحلق میں جانے سے اللہ تَدَلَا اَنْ اَنْ اللَّهُ مُعَالَق نے بیا لياء دوسرى بيركه بحمد الله تعالى من المخبيث للخبيثين كي فبرست من بين بكه الطيبت للطيبين إك چزي ياك لوگول كے لئے بين "كى فهرست بیل ہول۔

جواب کی اس مفضل تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ الله تَدَافَقَتُناكَ كا اس قتم كا معاملہ ان لوگوں كے ساتھ موتا ہے جوگنا ہوں سے نتجتے كا استمام كرتے ہيں۔

 ہی دانت سے گوشت کے ریشے نظتے ہیں، اس کی وجہ بی ہے کہ ان صحاب کرام رفوفل تشافی کے دلوں میں فکر آخرت کی وجہ ان کے ساتھ اللہ میں لاقت اللہ کی اس کے ساتھ اللہ میں اللہ تو فرا آ یہ خاص رحمت اور دھیری تھی کہ اگر ان سے بھی کوئی خلطی ہوجاتی تو فورا اللہ میں اللہ تی اللہ کی طرف سے اس پر تنبیہ ہوجاتی ، ای طرح آج بھی جن لوگوں کو خلطی برائلہ تی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دھیری ہوتی ہے، انہیں بھی خلطی برائلہ تی اللہ میں کا طرف سے تعبیہ ہوجاتی ہے۔

# غیبت زناہے بھی بدتر:

رسول المنظامية كارشادي:

**والغيبة اشد من الزناك** (رواه الديلمي والبيهقي

والطبراني)

"فيبت زنائے بھی بدر ہے۔"

اس کی کئی وجوہ ہیں:

●فیبت فلاہرتو ہوتی ہے زبان سے لیکن اس کی جڑول میں ہے۔اس لئے کہ جو فخص فیبت کرتا ہے اس کئے کہ جو فخص فیبت کرتا ہے اس کے دل میں کم موتا ہے وہ خود کو بڑا سجمتا ہے اور مر اللہ مُنافِقة الله کے ساتھ شرک ہے، اللہ مُنافِقة الله خرماتے میں:
اللہ مُنافِقة الله فرماتے میں:

وله الكبيرياء في السموت والارض) ( هم. ۳۵ ) مسموت و الارض) ( هم. ۳۵ ) مسموت و الارض)

تَرْجُكُمُ الله الريوالي توصرف اى كے لئے بآ انول اور

زمین میں۔''

رسول الله عَلَيْنَ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ كُلَّالًا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ

﴿ لا ید حل السجنة احد فى قلبه مثقال حبة من خودل من كبر ﴾ (رواه مسلم) " بنت يس كولى الياضح شيس داخل بوگا جس ك دل يس رائى كدانه كرابر كربور"

غیبت کرنے والے کی نظر دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے اسے اپ عیوب کی طرف توجہ بی نہیں رہتی، اس لئے ان کی اصلاح فکر بی نہیں رہتی، جس کی اپنے عیوب پر نظر رہتی ہے اور ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے وہ تو ہر وقت ای فکر میں گھلٹار ہتا ہے اور ڈوبار ہتا ہے کہ معلوم نہیں کل قیامت میں میرا کیا ہے گا؟ میرا کیا حال ہوگا؟ اس کے دل میں دوسر دن کا خیال تو آبی نہیں سکتا ہے نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے ویکھتے لوگوں کے عیب وہنر رہیں اپنے گنا ہوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

دوسروں کی عیب جو کی کے ایک مریض نے ایک بار حکومت کے عہدہ داروں کے بارے میں بیمصراع پڑھاع ہرشاخ پہ الو جیٹھا ہے انجام گلتاں کیا ہوگا؟

مرشخص سیای مصر بنا بینا ہے، دوسرول کے عیوب پرنظر ہوتی ہے، اپنے

عیوب کی طرف کوئی توجنہیں۔ میں نے ان سے کہا:''اپنے بارے میں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بھی ایک شاخ کا الوہوں، پھر اللہ مَنَہُ لَائِوَکَتَالیؒ سے بوں دعاء کرلیا کریں یااللہ! میرے حالات تو ہیں الوجیسے لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، میرے ان حالات کواپنے بندوں کے حالات جیسے بنادے۔''

ایک دن ہم ''فتح باغ'' ہے تفریح کے بعد واپس آرہے تھے، سامنے سے
ایک گدھاگاڑی آئی دکھائی دی جس میں دوگدھے گئے ہوئے تھے وہ دونوں دور
ہی سے زور زور سے چیخنے گئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: '' پی گدھے تو
ہمیں سے بتارہے ہیں کہتم بھی ہماری طرح گدھے ہو، اس لئے کہ گدھا عموما اس
وقت ریکتا ہے جب اسے کوئی دوسرا گدھا نظر آتا ہے، لہذا ذراا پنا محاسبہ اور توب
واستغفار کرکے انسان بننے کی کوشش کرو۔''

فیبت کے زنا سے بدتر ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ زنا خفیہ گناہ ہے اور فیبت سب کے سامنے علانیہ کی جاتی ہے، اور جو گناہ علانیہ کیا جائے وہ پوشیدہ گناہ سے زیادہ براہے۔رسول اللہ ﷺ نفر مایا:
﴿ كُلّ المتِ معافی الا المحاهرین﴾

> (رواہ البحاری و مسلم) ''میری پوری امت لائق عنو ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔''

ناسے توبدکی امید کی جاسکتی ہے، بالفرض توبد کی توفیق نہ ہوئی تو کم ہے کم اقرار می مجرم تو ہے،خود کو گنهگار توسمحتا ہے شایدا کی عجز وانکسار اور جرم کے اقرار سے اس کی مغفرت ہوجائے لیکن غیبت سے توبدکی امید بہت کم ہے اس لئے کہ غیبت کرنے والاخود کو گناہ گار سجھتا ہی نہیں، بلکہ بہت نیک اور بڑا پاک دامن مجھتا ہے۔ زنا اور بدکاری کو ہر خض برا سجھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اوراپنے لئے اس کا نام بھی سنما پیندنہیں کرتا تو غیبت جوزنا ہے بھی بدتر ہے اسے کیوں برانہیں سمجھا جاتا اوراس سے بچنے کا کیوں اہتمام نہیں کیا جاتا ؟

## عزت كا ذاكومال كے ذاكوسے بدر:

شرعًا وعقلًا جِم چیزوں کی حفاظت ضروری ہے: .

- ایمان: سب سے پہلے ایمان کی تفاظت کا درجہ ہے، اس کے لئے خواہ جان،
   عزت اور مال سب پچھ قربان کرنا پڑے تو بھی ایمان کی تفاظت فرض ہے۔
  - € جان: دوسر \_ نبسر برجان کی حفاظت ہے۔
  - 🗗 عقل: تيبر \_ نبر رعقل کي حفاظت ہے۔
  - ●نسب:چوتھے نمبر پرنسب کی حفاظت مروری ہے۔
    - ۵عزت: پانچوین نمبر برعزت کی تفاظت ہے۔
  - 🗗 مال: مجیے نمبر بر جا کر کہیں مال کی حفاظت کا حکم ہے۔

اب موچیں کہ جوخص کسی کے مال کونقصان پہنچا تا ہے،اسے بہت برا بھلا کہاجا تا ہے کہ یہ بڑا فلالم ہے، ڈاکو ہے، کیل جوخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کونقصان پہنچا تا ہے، مالی نقصان پہنچانے والا تو اس کے مال کا ڈاکو ہے، اورغیبت کرنے والا اس سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اس کی عزبت کا ڈاکو ہے، تو غورکریں کہ مال کا ڈاکوزیادہ برا ہے یا عزت کا ڈاکو؟

## ا خرت کامفلس:

ایک بار دسول الله میکافته کانے معزات محابہ کرام کَفَوَلِک مَسَالِی کُنَا سے دریافت فرمایا:

> ''مغلس کون ہے؟'' محابہ کرام کضح کا کھنے آئے عرض کیا: ''جس کے باس روپیا پیسانہ ہو۔''

#### 

روز بیل ایس بیاتا ہوں کہ مغلس کون ہے، قیامت کے روز پھولوگ اس حال میں آئی گی گیران کے اعمال نا ہے نماز ، زکو ق ، روز ہ ، تج ، تجیر ، اشراق ، حیات ، صدقہ ، نجرات ، خرضیکہ تمام عبادات ہے بھرے ہوئے ہوں گے ، لین جب حساب و کماب کا وقت شروع ہوگا تو ایک طرف سے ایک فیض کمڑا ہوگا اور کمے گا یا اللہ اس نے میری حق تلفی کے ، اللہ تند کھن تقتالت اس کے وض میں اس خلام کی پچوعبادات مظلوم کے نامر اعمال میں واظل فرمادی ہے ، اللہ تند کھنے تعتالت ای طرح اور سے مظلوم کے نامر اعمال میں بھی اس خلام کے اعمال صالح ہے بچھ طرح دوسرے مظلوم کے نامر اعمال میں بھی اس خلام کے اعمال صالح ہے بچھ داخل فرمادی کے اس خراج دوسرے مظلوم کے نامر اعمال میں بھی اس خلام کے اعمال صالح ہے بچھ داخل فرمادیں گے ، ای طرح ، بہت سے لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں واض فرمادیں گے ، ای طرح ، بہت سے لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے ، اللہ تذکیف تقتالت ان سب کے حقوق کو اس خلام کے اعمال اور عبادات سے پورا فرما نیں گے ، بہال تک کہ اس کی تمام عبادات فتم ہوجا نیں گی لیکن حقوق تا

کے دعوے قتم نہیں ہوں گے تو اللہ تَہٰ لائھ گٹاٹ ان کے گنا ہوں کو اس کے نامیہ اعمال میں داخل کیا جائے گا، اعمال میں داخل فر مادیں گے،جس کی وجہ سے دہ شخص جہتم میں داخل کیا جائے گا، پیہے مفلس۔''

(رواه مسلم والترمذي)

#### اعمال كامحاسيه:

اب ہر خص کواپنے اعمال کا مواز نہ دمحاسبہ کرلینا چاہیے کہ ہمارے نیک اعمال کتنے ہیں، پھران اعمال کی کیفیت بینی ان میں روح کتنی ہے،اور دوسروں کی حق علقی کتنی کی ہے، رات دن غیبت میں لگے رہتے ہیں۔الی صورت میں ہمارے اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یا چہنم کی طرف؟

رسولِ الله عَلِينَ اللَّهِ الله عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

'' جو مختص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا لیعنی نیبت کرےگا قیامت کے دن مردار کا گوشت!س کے سامنے رکھا جائے گا اوراس سے کہا جائے گا کہ جیسے تو نے زندہ کو کھایا تھا اب مردہ کو بھی کھا، وہ مخص اسے کھائے گا اور تاک بھوں چڑھا تا جائے گا اور شور مچاتا چائے گا۔''

(رواه ابويعليٰ قال الحافظ بن حجر سنده حسن)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ''شب معراج میں میرا گذرا کی جماعت پر ہواجوا پنے چہرے اپنے ناخنوں سے نوجے رہی تھی، بیدوہ لوگ تھے جوغیبت کرتے (رواه ابوداؤد)

<u>تقر</u>) '

اس مضمون میں غیبت پرعذاب سے متعلق متفرق طور پر گی حدیثیں بیان کی جاچکی ہیں ،اب ان سب کو دوبارہ ایک ساتھ نمبر دار بتا تا ہوں تا کہ یا در کھنا آسان ہو۔

## غيبت يرعذاب كي حديثين:

- 🗨 نیبت کی دجہ ہے دوعورتوں کے پیٹ میں سخت در دہوااور تے میں خون اور 🕏 گئرے ناور کا منداحمہ )
- کی کھے لوگوں نے غیبت کے بعد دانتوں میں خلال کیا تو گوشت کے ریشے نظے۔ نکلے۔
  - ا کے عورت نے غیبت کے بعد تھوکا تو گوشت کا کھڑا گرا

(الدر المنثور للسيوطي)

🐿 نیبت زناہے بھی بدتر ہے

(رواه الديلمي)

ہ مفلس وہ ہے جو بروز قیامت عبادات کے ذخیرے لائے گا تگر دوسروں پرظلم کرنے کی وجہ ہے جہتم میں پھینک دیا جائے گا

(رواه مسلم والترمذي)

🗗 فیبت کرنے والے کو بروز قیامت مردار کا گوشت کھلا یا جائے گا

#### (رواه ابو يعلى)

رسول الله علی الله علی است معراج میں غیبت کرنے والوں کواس عذاب میں جنلادیکھا کہ وہ اپنے تاخنوں سے اپنے چیرے نوچ رہے تھے۔ (ابو دائود)

#### غيبت كونوى نقصان:

نیبت سے مرف آخرت ہی جاہ نہیں ہوتی بلک آخرت کے ساتھ ونیا بھی بر بلد ہوتی ہے نیب میں کی و ندی نقصان ہیں، مثلاً:

- غیبت آپس میں نا نفاقی اوراختلاف کی جڑے۔غیبت عداوت کاباپ بھی ہے اور بیٹا بھی، یعنی بھی غیبت سے عداوت پیدا ہوتی ہے اور بیٹا بھی، یعنی بھی غیبت سے عداوت پیدا ہوتی ہے اور بیٹ فیش اور سے غیبت۔ اکثر غیبت بھی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان رجمش بغض اور کیمر آپس میں قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے، قطع تعلق کاحرام ہونا اور اس سے دین ودنیا کے نقصان سب جانتے ہی ہیں۔
- فیبت کرنے والے کے دل میں برز کی اور دور خاپن پیدا ہوجا تا ہے، برز کی کی دید سے وہ لوگوں کی برائیاں ان کی پیٹے پیچے کرتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی تعریفیں کرنا شروع کردیتا ہے، پھراس کی میر کت جلد ہی خاہر ہوجا تا ہے۔
- ج جو خص کس کے سامنے کسی دوسر سے خص کی غیبت کرتا ہے وہ یقیناً دوسر ول کے سامنے اس مخص کی غیبت کرتا ہے جس کے سامنے ابھی دوسرے ک غیبت کر رہا ہے، اس طرح میر مخص لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد پیدا کرتا

ے۔جب بی هیقت محلق ہے کہ سارافتذای نے مجڑ کایا ہے توسباس کے وغن ہوجاتے ہیں۔

# 🗗 نیبت کرنے سے بیخے کے نسخے:

- اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے کہ بالغ ہونے کے بعداب تک کتے لوگوں کی فیبت کر چکے ہیں۔ سوچنے پر سیمعلوم ہوگا کہ ایسے لوگوں کی تعداد بے حساب ہے، جن کی فیبت آپ کر چکے ہیں، آپ کے تیک اعمال کی مقدار بعتی ہے، اس سے کی گنازیادہ آپ نے فیبت کی ہوگی، اس محاسبہ کے بعد سوچنے کہ اولاً تو ہمارے نیک اعمال ہیں ہی گتے اور جو پھی ہیں وہ فیبت کی جیہ سے جیست کے جد سے آخرت میں ہمارے کا منہیں آئیں کے بلکہ ان لوگوں کو دے دیے جا تیم کے بلکہ ان لوگوں کو دے دیے جا تیم کے بلکہ ان لوگوں کو دے دیے جا تیم کے بین والے منہیں قائدہ کا نیم وی ہیں اور این نقصان کر دے ہیں، اپنی پوری محنت اور ساری کمائی دو سروں کو دے دی اور ایک خون وقت میں دی جبکہ ہم خود بہت خشہ تی ان تھے۔ اور ایک خون وقت میں دی جبکہ ہم خود بہت خشہ تی ان تھے۔
- فیبت پر جننے عذاب بیان کئے گئے ہیں ان سب کاروز اندمرا قبر کیا جائے ، یہ نسخ استعال کرنے ہے انشاء اللہ تعالی غیبت مجھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی۔

# ﴿ فيبت سننے ہے بيخ كے نيخ:

بعض لوگ کہتے ہیں: ''ہم فیبت کرنے سے تو یکی جاتے ہیں لیکن کوئی دوسراکسی کی فیبت شروع کر دیتا ہے قو شاسے خاموش کر سکتے ہیں اور نہ دہال سے اٹھ سکتے ہیں، مروت غالب آ جاتی ہے۔''اس بارے میں بیسوچیں:''جو مختص کوئی بری بات آپ کے کان میں لا کر ڈالٹائے گویا کہ وہ اپنے برتن کی نجاست آپ کے برتن میں ڈالنا چاہتا ہے۔''

بیفیبت سننے سے بیچنے کے لئے بہت عجیب اور بہت قیمی نسخہ ہے، بہت ہی نافع ہے، فراغور سے سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا حاکم یا افسر آپ کے والدین، بھائی، بہن، بیوی یا شوہریا ووسرے دشتہ داروں یا دوستوں میں سے کوئی یوں کھے:

''میں آپ کے سر پر بیشاب کرنا چاہتا ہوں ،اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ناراض ہوجاؤں گا۔''

تو کیاکوئی ایسی ہمت کرسکتا ہے کہ اس کی ناراضی ہے بیخے کے لئے اسے
اپنے اوپر پیٹاب کرنے کی اجازت دے دے ، حالانکہ اس کی اجازت دینے
میں آپ کاکوئی زیادہ فقصان نہیں ہوگا، صرف آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک
ہوجا کیں گے، جنہیں دھوکر بآسانی پاک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے
سامنے نعبت کرنے کی اجازت دے دی تو اس میں آپ کا دین بربادہ وا، آخرت
بربادہ وئی، دنیا کا معمولی سانقصان برداشت کرنے کی ہمت تو کسی کے دل میں
بیدا نہ ہوگر دین اور آخرت کو برباد کرنے کی ہمت پیدا ہوجائے ، یہ بڑے بی
خدارے اور کم عقلی کی بات ہے۔

# غیبت <u>سننے سے بیخے کاایک سبق آ</u>موز واقعہ:

حضرت والدصاحب رَيْحَمُ كَاللَّهُ مُتَاكِّنٌ نِهُ فرمايا:

''ایک بارایک مولوی صاحب نے میرے سامنے کی کی غیبت شروع کردی، میں نے ان سے کہا کہ آپ جس کی غیبت کررہے ہیں اگر واقعۃ اس سے منطق ہوئی ہوئی ہے اور آپ سے منطق ہوئی ہے تو وہ گذشتہ ذیانہ کی بات ہے اور جھسے عائب ہے، اور آپ اس وقت میرے سامنے غیبت کا گناہ کررہے ہیں۔''

میں حفرت والد صاحب رَسِّمَ کُلالْمُعُکَالیٰ کے مختصر سے جواب کی تشریک کرتا ہوں اور نمبرلگا کربیان کرتا ہوں تا کہ یا در کھنا آسان ہو:

- اس نے گناہ گذشتہ زمانے میں کیا ہے اور آپ گناہ اس وقت کررہے ہیں۔
- اس نے چھپ کر گناہ کیا ہوگایا کم از کم جھے ہے پوشیدہ ہے اور آپ میرے سامنے علانی گناہ کررہے ہیں، علانیہ گناہ زیادہ براہے۔
- اس نے جھوٹا گناہ کیا ہوگا اور آپ اتنا بڑا گناہ کررہے ہیں جوز ناسے بھی بدتر ہے۔
- 🐿 وہ گناہ کرکے خود کو حقیر سمجھ رہا ہوگا ، اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں جس کے جس کے میں کا کہ میان کر ہے ہیں جس کے سال کی برائی بیان کر رہے ہیں۔
  - 🗨 شايداس نے گناہ سے توبير لى ہوا درآ ب ابھى گناہ ميں متلا ہور ہے ہيں۔
- میرے سامنے اس کے گناہ کے شاہد آپ خود ہیں اور آپ غیبت کے گناہ کی حجہ سے فاس تھر ہے۔ البندا آپ کی گوائی قابل قبول نہیں اور آپ کے گناہ کو میں خود اپنے کا نول سے من رہا ہول تو آپ ہی بتا کیں کہ وہ زیادہ براہوایا آپ؟

نیبت جیننے نے بیخے کے لئے اس قصہ سے سبق حاصل کریں، جو خص کسی

عطیا ارشید فیرت برعذاب کی فیبت شروع کرے اس کے سامنے یہ چی فبر بیان کر دیا کریں ادراس سے

" آپ تو غیبت کی وجہ سے فاس مغمرے اور فاس کی شہادت قبول "

الله تَدُكُونُ فَاكْ فرمات بن

﴿ يَالِهِ اللَّهِ نِينَ امْنُوا انْ جَاء كُمْ فَاسَقَ بِنَبًّا فَتَبِينُوا ﴾

"ا اعايان والواجب كوئى فاست حميس كوئى خرد يواس كى تحقیق کیا کرد." بلاتحقیق اس کی بات کوسیح نسبحدایا کرد.

#### بهِتْ آسان تدبير:

فیبت سننے سے بیخنے کی جو قد اہر بتائی کی بین اگران میں سے کی رہمی عمل كرنے كى محت نيس أو ايك آسان قديريد ب كرفيب كرنے والے سے يول كهدوي:

" أب جن كى فيبت كررب بين شايدوه الله تمالك فيشاك كم إل مم

اگر "بم" كينے كى جى بهت نه بولو بيان كه سكتے تين: "وه جھ سے بهتر میں۔ ' قوی امید ہے کہ یوں کہنے ہے وہ فیبت سے رک جائے گا ، اگر ٹیس بھی ر کا تو آپ نے ناپندیدگی کا اظہار تو کرئی دیاء آیندہ دوآپ کے سامنے فیبت

نہیں کرےگا۔

# مرفضول بات سے بیخ کا آسان نسخہ:

اگرمجلس میں غیبت یا کوئی بھی ایسی بات شروع ہوجائے جس میں نددین کا فائدہ ہوند دنیا کا تو آپ کوئی کام کی بات شروع کر دیں ،اس طرح بہت آسانی سے بات کارخ پلٹا جاسکتا ہے۔

فیبت کرنے اور سننے سے بیخے کے جو نسنے بتائے گئے ہیں انہیں استعال کرنے میں ہمت سے کام لیں۔ جب تک انسان ہمت سے کا منہیں لے گا کوئی بھی تدبیراسے فائد ونہیں پہنچائے گی۔

## ایک عبرت آموز قصه:

ہمت ہے کام لے کر غیبت سے نکنے کا ایک قصد کن لیجئے ، ایک خاتون کا خط آیا ہے وہ پڑھ کرسنا تا ہول المحتی ہیں:

'' میں بہت عرصے تک دوسروں کی غیبت کرتی اور سنتی رہی ہوں، ہمیشہ رشتہ داروں کی آیا بس کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہوجاتی، ہروقت غیبت کا بازار گرم رہتا تھا، اب جب سے میں حضرت والا کے وجاتی، ہروقت غیبت کا بازار گرم رہتا تھا، اب جب سے میں حضرت والا کے وعظ میں آنے گلی اور غیبت سے صحلت وعظ میں آتو کی کو میں کتنے بڑے گناہ میں جتارہ ہی ہوگئی کہ میں کتنے بڑے گناہ میں جتارہ ہی ہی کھی کھی کی غیبت نہیں کروں گی۔''

سوچیں کداس خاتون نے وعظائ کرغیبت ہے توبہ کرلی، ای طرح کی خواتین نے وعظ من کر شرعی پروہ کرلیا تو دوسروں کا بین عذر کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹنے قابل قبول نہیں، وہ بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں، اور وہ بھی ای ماحول میں رہتی ہیں جس میں آپ رہتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ گناہ چھوڑ کتی ہیں تو آپ کیوں نہیں چھوڑ کے تاج

اگر بھی عورتوں کی آپس کی لڑائی ہوجائے تو ہرعورت میہ جاہے گی کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھ جائے اگر کوئی ایک سنائے گی ہوں مائے گی ، اس طرح فیشن کے معاملہ میں اگرا کیک عورت سورو پے کا جوڑا پہنے گی تو دوسری دوسو رو پے کا جوڑا پہنے گی کوشش کرے گی ، اسی طرح دنیا کے ہرمعالمے میں ایک دوسرے پر فوقیت اور سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے ، دین کے معالمے میں ایسا کرنے کے لئے ہمت کیوں بلند نہیں ہوتی ؟

# 🖎 جن لوگوں کی غیبتیں کیں یاسنیں ان سے معاف

# كروانے كاطريقه:

اب رہا بیسوال کہ جوغیبتیں ہوگئ ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ اس کے عذاب سے بچنے کے لئے بیسوچیں کہ بالغ ہونے کے بعداب تک کن کن لوگوں کی فیبت آپ سے ہوئی ہے۔ الن میں سے جولوگ زندہ ہیں اور ان سے بے تکلفی کا معاملہ ہے آئیں بید نہ بتا کیں کہ میں نے آپ کی فیبت کی ہے، کیونکہ بتانے سے آئیں تکلیف ہوگی اس لئے بتائے بغیرصرف بیر کہددیں:" ہمارا اور بتانے سے آئیں تکلیف ہوگی اس لئے بتائے بغیرصرف بیر کہددیں:" ہمارا اور

آپ کاعر صے تک ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنار ہاہے، ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق بیس کوئی کوتا ہی ہوگی ہوں البندا میری طرف سے جو کوتا ہیاں ہوئی ہوں معاف کردیں۔' اور جولوگ اب زندہ نہیں رہے یا ان کے ساتھ بنگلفی کا معاملہ نہیں ان کے لئے مغفرت کی دعاء اور روز انہ تین بارسور ہ اخلاص پڑھ کر ایصال تو اب کامعمول بنالیس، انشاء اللہ اس طرح کرنے سے لوگوں کے وہ حقوق جو فیبت کی وجہ سے آپ کے ذمہ اور آپ پر عذاب ہیں ان کی تلافی ہوجائے گ۔ اللہ متذاب تیں ان کی تلافی ہوجائے گ۔ اللہ متذاب تیں ان کی تلافی ہوجائے گ۔ سامنے قیبت کی ہوان کے سامنے قیبت کی ہوان کے سامنے قیبت کی ہوان کے سامنے قیب ہی کریں، اگر ایسے سب افراد کاعلم نہ ہویا ہرفرد کے پاس بہنچنا مشکل ہولو تو بہ کاعام اعلان کریں۔

وصل السلّهم وبسارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين .

#### السيطالق التحاليين



#### بسنخ للناك الرعين الوثين

ڡؙٳؾٙۼڲؽڋڵڿڣۣڟؽڽ ڴڴڰڒڹؽؽۼڂؠٷڹڶٲڠ۬ۼؖڮ

اورتم پرگیبان مقرص عزت والے عل مصفوالے جانتے میں جری م كتے ہو (۸۲-۱۲۱۱)

62/62/62/62/62/62/62/62/62/62/62/62 وعظ

فقة العظم فتى خطر عظم عفر النكر مفتى ريث بدأ حدثما رئه اللهال وعظ: \jmath a: N عورت کے بندے جامع مسجد والالافتاء والارشاد نظم آبا د كراجي ابمقام : 🕳 بعدنماذعصر بوقت: تاریخ طبع مجلد: ہے رجب ۱۳۳۳ ہے مطبع:= حسان پزشنگ پرلیس فون:۱۹۰۱۹۱۹۹۹-۲۱۰ ناشزے كِتَا اللِّي كُلُولُ الْطِهِ آبَادِيَّا حِرَابَى ٢٠٥٠، ! فون:۱۲۳۲۱۰۹۲۱-۲۱، فیکس:۱۲۳۸۱۳۲-۲۱

#### وعظ

# عورت کے بندے (۵، ذی قعدہ ۱۳۰۲ه)

#### عرض مرتب:

حضرت اقدس نے اس وعظ ہے پہلے نماز کا ایک مسئلہ بیان فرمایا پھرای پروعظ شروع ہوگیااس لئے اس سے پہلے خطبہ اور کوئی آیت یا حدیث نہیں آئی۔

ایک عرصہ سے میرامعمول چلا آر ہاہے کہ نماز جعد سے پہلے ایک مسئلہ نماز کے بارے میں بیان کردیا کرتا ہوں تا کہ لوگوں کی نماز بیجے ہوجائے ، پیھی عرصے سے اس معمول کا ناغہ ہوگیا تھا آج پھر شروع کرر ہاہوں۔ گرید خیال آیا کہ جعد کی بجائے عصر کے بعد مسئلہ بتایا جائے اس لئے کہ جمعہ کے وقت میں دور سے آنے والے والے طالبین میں سے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں صرف قریب سے آنے والے بی مسئلہ سنتے ہتے اب سوچا کہ قریب سے آنے والے جب فائدہ حاصل کر دہ جی تی مسئلہ سنتے ہتے اب سوچا کہ قریب سے آنے والے جب فائدہ حاصل کر دہ جی تی تو دور سے آنے والے کیوں محروم رہیں ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے، اس لئے آج سے عصر کے بعد بیان سے پہلے مسئلہ بتایا کروں گا۔ ہاں تو سنے مسئلہ۔

# نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ:

جب نماز میں کھڑ ہے ہوں تو دونوں پاؤں سید ھے رکھیں، جتنا فاصلہ دونوں ایڈیوں کے درمیان رہے، عام طور پر کول ایڈیوں کے درمیان رہے، عام طور پر لوگ اس میں میں فلطی کرتے ہیں کہ پاؤں کی ایڈیاں آپس میں قریب کر لیتے ہیں اور پنجے ایڈیوں کی بنسبت دورر کھتے ہیں، جس سے انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھی نہیں رہیں، حالا فکہ نماز میں کھڑ ہے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف بالکل سیدھی رہیں، اور سیدھی ای صورت رہیں گی جب ایڈیوں اور پنجوں کے درمیان فاصلہ برابررہے، جتنا فاصلہ ایڈیوں میں ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے خوب اطمینان کرلیا میں ہے آتا ہی بنجوں میں رہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے خوب اطمینان کرلیا میں کہ آپ کہ آپ کہ آپ کے باؤں اس طریقے سے سید سے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس کئے شروع میں وقت ہوگی پھرآ ہت آ ہتے عادت بیٹر اس کے شروع میں وقت ہوگی پھرآ ہت آ ہتے عادت بیٹر اس کے شروع میں وقت ہوگی پھرآ ہت آ ہتے عادت بیٹر وائے گ

اس مسئلہ کے بیان کرنے میں ایک بڑا سبق بھی ملاوہ بھی میں لیجے میں کی زمانے میں اس کا بہت اہتمام کروا تا تھا، جیسے بی صفیل بنتیں میں چیچے وونوں جنب نظر دوڑ الیتا، جس کے پاؤل ذرا نمیز ھے نظر آئے اسے کہددیا کہ پاؤل سید ھے کرلو، رفتہ رفتہ اس کا اثر بیہوا کہ جیسے بی میں نے چیچے دیکھ تو تمام لوگوں نے خود پاؤل سید ھے کر لئے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس ادھر کود یکھا اور سید ھے ہو گئے اس سے بیسبق ملا کہ نجات کے لئے نراعلم کا فی نہیں ،مسئلہ معلوم ہونے کے باوجو ممل کی تو فیق نہیں ہوتی جب تک آخرت کی فکر نہیں ،مسئلہ معلوم ہونے کے باوجو ممل کی تو فیق نہیں ہوتی جیس، اللہ تیکلا کو تھا ان کے مانے کھڑے ہیں، اللہ تیکلا کو تھا کی رکھنے کے باوجو دم کم نہیں ہوگا۔

سیمسلد یادکر لیجئے کہ نماز میں کھڑ ہے ہوں تو پاؤں بالکل سید ھے رہیں بلکہ اپنی چال بھی سیدھی رکھیں، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عام چال بھی یوں ہی میڑھے پاؤں چلتے ہیں یہ بری عادت چھوڑ دیں پاؤں سید ھے رکھ کر چلا کریں، ورنہ دل بھی نمیڑھے ہوجائیں گے، ہر معالمہ میں حتی الامکان راست روی کی کوشش کریں، قلب بر بھی انشاء اللہ تعالی اس کا اثر ہوگا۔

بیمسکلہ مردوں کے لئے تھا خوا تین کے لئے بیتھمنہیں، وہ دونوں یاؤں کی ایر یاں ملا کر کھڑی ہوں ،ایر یاں لی ہول لیکن نیج الگ الگ رہیں ،اس لئے کہ ایزیوں کی طرح ینج بھی ملاد یے تو کھڑا ہونامشکل ہوجائے گا،اس لئے ایڑیاں تو ملاً لیں مگر پنجوں میں کچھ فاصلہ رکھیں، اس مسلہ سے ریبھی اعدازہ کر لیجئے کہ شریعت کی نظر میں عورت کے لئے بردہ کتنا اہم ہے؟ نماز میں پاؤل کا قبلدرخ ر کھنامسنون ہے گرعورت کواس تھم ہے مشکیٰ رکھا گیااس کے لئے بھی تھم ہے کہ یاؤں کھولنے کی بجائے ملا کر کر کھڑی ہوتا کہ پردہ کی رعایت زیادہ سے زیادہ ہو، بيتكم عورت كے صرف قيام تك محدودنييں بلكه پورى نمازييں يروه كى رعايت لمحوظ ر کھی گئی، چنانچہ تورت کو حکم ہے کہ قیام کی طرح رکوع بھی سمٹ کر کرے، بحدہ بھی سٹ کر کرے ءایک ایک بات میں پر دہ کومقدم رکھے بحورت کی بات چل میڑی تو ا یک مدیث بھی من کیجے، ایک محالی دیف الله تنالی نے حضرت عائشہ رَضِحَالمُللُمُ تَعَالِيَحْفَات وريافت كيا كدرسول الله مَلْظِينْ عَلَيْنًا كَاكُولَى عجيب نعل بتا ويجئ ، انهول ف فرمايا كدآب يَلْقَ عَلَيْكا كالوبرنعل بي عجيب تقاء بربات زال اور بجیب عجیب کامطلب مدے کالی عدوالی بیاری اورول کھانے والی کہ اس یر وجد آنے لگے، انسان کی عقل جیران رہ جائے۔ پھر حفزت عائشہ رَضِیَاللّٰمُتَعَالِی اَنْ میاں بوی کے باہم تعلق کے بارے میں رسول 

# مصلحات القوم:

سورهٔ نساء میں ہے:

﴿ يويد اللُّه ان يحفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاه ﴾ (٢٨.٢)

"الله تَهْلَاثِهُ آنَ كُوتمهارے ساتھ تخفیف منظور ہے اور انسان كمزور پيداكيا گيا ہے۔"

سنت جائیں ابھی جھے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، اب سنے!

رسول ﷺ نے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی عجیب بات ہے فرمایا کہ

یوی پرصرف ذکیل انسان ہی غالب آتا ہے، ذکیل اور کمینم د بھیشہ یوی پر
غالب رہتا ہے، اس کی یوی مغلوب رہتی ہے، اور شریف انسان بیوی ہے دب
جاتا ہے اس سے مغلوب رہتا ہے۔ اور آگے سنے! فرمایا کہ میں ذکیل انسان کی
طرح غالب بوں، یہ مجھے پند نہیں، مغلوب شریف بنوں یہ پند ہے، شریف

رہوں اگر چہ مغلوب رہوں، یہ پیند ہے، یویوں پر غالب آنے کے لئے کوئی

ذلت کا کام کروں یہ مجھے پند نہیں، یویوں کے معاطے میں مردوں کو کہے رہنا

عیا ہے؟ یہ تفصیل انشاء اللہ تعالی بعد میں بتاؤں گا پہلے رسول اللہ ﷺ کے

اسی ارشاد کی تا کید میں مزید چندروایات بن لیجے:

میں رہ کراصلاح ہوچکی تھی ،نفس کا اڑ دھامر چکا تھااس لئے برداشت کر گئے ،اگر نفس کا تز کیپه نه ہوا ہوتا اوراصلاح نه ہوتی تو شاید بیوی گوتل ہی کر دیا ہوتا ،اسلام ہے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہی دستور تھا ان لوگوں میں دور دور تک اس کا تصور تك نه قعا كه تورت مرد كے سامنے منه كھول سكے، پھر مرد بھى حفزت عمر جديما، خير! آب بيسب كچھ برداشت كر كئے بيوى كو كچھ ندكها، بال اتنا بوچھ ليا كة تمهيل بيد جرأت كيے موكن؟ يوى نے كہا آپ كواس قدر تعجب مورما ہے ذرا اپنى صاحبزادی (حضرت هفصه رَضِحَاللَّالْمُتَعَالِيُّحْفَا) کی خبر کیجیے، وہ تو رسول الله دے دیا تو کیا ہوا، فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوا کہ کیا واقعۃ حفصہ رسول اللہ طَلِقَتُ الْعَبِينَا كَ سامنے جواب و بی ہیں،صاحبزادی کے پاس جا کر یو جھا کہ میں نے تمہارے معلق یوں سنا ہے، وہ بولیں کہ آپ نے تو کم بات نی ہے، ہم تواس ہے بھی بوچ کربعض مرتبدرسول اللہ ﷺ کا ہے بولنا تک چھوڑ دیتے ہیں ، کافی کافی وقت گذر جاتا ہے ہم بولتے نہیں، ہمارا معاملہ تو یوں ہے رسول الله طَلِيْنِ الْمُنْتُلِقِينَا لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

 اور سنے: رسول الله مِلْكُلْكُلْكُلْكُلْكُ حضرت عائشه دَضِحَاللهُ النَّهُ الْكُلْكُ اللهُ اللهُ

اس سے ثابت ہوا کہ امہات المؤمنین تفقیق کا الفاق ول سے ناراض نہیں ہوتی تھیں بلکہ ناز کے طور پر ناراضی کی صورت بنا لیتی تھیں جو رسول اللہ عَلِیْنَ عَلَیْنِ اللّٰہِ اللّٰہِ

## امهات المؤمنين اورمحبت رسول يعطينا:

امہات المؤمنین و کھا تھا گھا گھائی کورسول اللہ ﷺ کا ہے کس قدر محبت تھی اس کا کچھاندازہ لگانے کے لئے مزید دوقعے بتا تا ہوں:

(۱) اسلام میں فقوحات کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد امہات المؤمنین فقط میں کچھ کو اسلام میں فقوحات کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد امہات المؤمنین کھے اضافہ کی درخواست پیش کی ۔ گریہ بات ان کی شان کے خلاف تھی ایس لئے اللہ تنافظ کا کہ است عرصے سے نبی کریم صلی میلان اللہ اللہ تنافظ کی الدواج مطہرات، ان کی صحبت اٹھانے والیاں، اور آپ میلان اللہ تنافظ کی ازواج مطہرات، ان کی طرف سے اس تم کی خواہش اللہ تنافظ کی گئے تات کی بیندنہ آئی، اس پر تنبیہ کے طرف سے اس تم کی خواہش اللہ تنافظ کی گئے تات کی ساتہ ناز ل فرمائیں :

﴿يايها النبي قل لا زواجك ان كنتن تبردن

المحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ٥وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنت منكن اجرا عظيما (٢٩،٢٨.٣٣)

ان میں آپ میلان ایک کو محم فر مایا کہ بیویوں سے بیفر مادیں کہ اسپنے حق کہ اسپنے حق کہ اسپنے حق کہ اسپنے حق میں کیا پیند کرتی ہیں؟ ونیا کا مال دمتاع یا نبی کی رفاقت؟ اگر ماتھ ہی طلاق دے کر رخصت مال چاہئے تو مال دیدوں گا ایک عوزت رسول اللہ میلان گا گا گا کی نکاح میں نہیں رہے گی، اور اگر اللہ تَدَلَّدُ فَکِتَاكَ کی رضا مقصود ہے، رسول اللہ میلان کی رضا مقصود ہے، رسول اللہ میلان کی بیار منام نظور ہے تو مال کی طلب چھوڑ دو السیال کی خریت پرنظر رکھواور صروقنا عت سے کام لو۔

الله تَهُلَا فَعَالَقَ كَاسَ حَمْم كِمطابِق رسول الله عَلَيْنَ فَلَيْنَ فَعَالَقَ سب سے بہد حضرت عائشہ وَقَعَلَ اللهُ تَعَلَقُ فَا فَعَدُ اللهُ تَعَلَقُ فَا فَعَدُ اللهُ تَعَلَقُ فَا فَعَدُ عَمْرَ اللهُ عَلَيْنَ فَعَلَيْنَا فَا فَا فَعَنَا فَعَلَى مَعْنَا فَعَلَى فَعَنَا فَعَلَى فَعَل

ہےمشورہ کرنے کی کیاضرورت (بخاری)

(٢) ايك بارحفزت هف د يَضِحَاللَّهُ أَتَعَالَيُّكُفَّا كُومِيب حِالا كِي سوجِهي، آج كل ك محاور بيس جالاكى كالفظ بهت بدنام ب، شرارت اور فريب كواوگ حالا کی کا نام دیتے ہیں، مران حضرات کی تمام تر ذبانت اور جالا کی دنیا کی بچائے وین کے لئے استعال ہوتی تھی، اللہ نٹنلا کھنٹان کی رضا جوئی اور آخرت کی ترتی کے لئے ذہن لڑاتے رہتے تھے نئی نئی ترکیبیں نکالتے تھے، ا یک صحابی کی ذبانت اور حیالا کی کا قصہ سننے : وہ بہت سید ھے سادے تھے تگر آ خرت کے معالمے میں ویکھے کتنے ہمیار۔ رسول الله عُلِق عَلَيْها ان سے مزاح فرمایا کرنے تھے،آب ﷺ کا کیا ایک بارمزاح میں ان کےجسم میں ٹھٹری چھودی، انہوں نے کہا کہ میں قصاص لوں گا۔ آپ میلان کالیگا نے وہ چھٹری ان کے ہاتھ میں بکڑا دی کہلو قصاص،کیکن وہ کہتے ہیں کہ میرےجم پر کیڑانہیں تھااورآپ کے بدن پرچا در ہے، چاورا تاریخ جب قصاص بورا ہوگا، رسول اللہ ﷺ اللہ علاق اللہ علاق اللہ علاق کے اللہ مارک ہٹادی کے لیار برابر كا قصاص، جيسے بى آپ ينافي المالي في عادر بنائى ووفر طامحبت سے ليث كئے، جىداطېر ك ليك كربوك لے دے ہيں، چوم دے ہيں، خوشى كابيہ عالم كه گويا دونول جہال كى دولت ہاتھ آگئے \_ بيتھى ان حضرات كى ہشيارى اور جالا كى، الله تَمَالَكُ فَعَال ممين بهي الى جالا كى عطاء فرما كي اليي صلاحيت عطا وفريا كينءآ خرت كي اليي فكرعطا وفرما كيس كهتمام قوتيس تمام صلاحیتیں آخرت بنانے برصرف ہوں۔

حفرت هصد رَضِحَالللهُ تَعَالَيُّهُمَّا كُوجِالا كَ سوجِمي انهوں نے ويكها كه ن اونث يرحفرت مائشہ رَضِحَالللهُ تَعَالَيُّهُمُّا سوار ہوتی مِيں رسول اللہ مِنْلِقَاتُهُمَّا لَيْ ہیشہ اپنے اونٹ کواس کے ساتھ رکھتے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ سعادت کیے حاصل کی جائے؟ ایک تدبیر ذبن میں آئی، حضرت عائشہ وضحاً لالله تعالیٰ الله علیہ اور سے کی حضرت عائشہ وضحاً لالله تعالیٰ الله تعالیٰ تعالی

حفرت عائش رَضِحًا لِلللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الاثنون بالقطع القلوب على الله

مطلب میر کہ جن عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کو دیکھی کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے تنصا گروہ میر ہے مجوب میلان کا تیم وانور دیکھ لیس تو ہاتھوں ک بجائے اپنے دل کاٹ ڈالیس ۔

ان واقعات ہے ثابت ہوا کہ حضرت حفصہ دَضِحَاً للَّامُاتَعَا لَجَحْفَا کا بیفر مانا

کہ ہم بھی بھار آپ کیلائی گائی ہے بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا حضرت عائشہ دی کھار آپ کیلائی گائی ہے اس کے بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا حضرت عائم ہوجا تا ہے، یہ سب پیار اور ناز کی باتیں ہیں۔اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کیلائی کا بیٹر ہوتا ہے، یہ سب پیار اور ناز کی باتیں ہیں۔اس سے اندازہ کے جے کہ آپ کیلائی کا بیٹر کہ اللہ اللہ اان مبارک ہستیوں کے تصوں کو ہماری اصلاح کا دما جھی کرتے جا کیں کہ یا اللہ اان مبارک ہستیوں کے تصوں کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنادے، ہمارے قلوب میں بھی وہی محبت اور وہی کیفیت عطاء فر مادے، ہمیں ان کے تش قدم بر طینے کی تو فیق عطاء فر مادے۔

سوچے جن کے عشق ومجت کی میر کیفیت ہووہ بھلا ناراض ہوسکتی ہیں، ہر گرنہیں، بیلو ناز کا تعلق تھا، امہات المؤمنین تھ کھلالگھٹا گھٹٹ کو بھی یقین تھا کہ آپ طلق کا کھٹان باتوں پر ناراض نہ ہوں کے بلکہ ان کی ناز برداری کریں گے،اس لئے وہ بھی بھی ناراضی کی می صورت بنالیتیں۔

اس طلق عظیم کی وجہ سے رسول اللہ فیلائیکیکی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
کریم النفس شریف ہوتا ہے وہ ہوی پر غالب نہیں ہوتا بلکہ ہوی کی ناز برداری
کرتا ہے۔ اس سے مغلوب رہتا ہے اور جو ذلیل کم حوصلہ ہوتا ہے اس میں سے
صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ناز برداری کرے وہ تو بہرصورت ہوی پر غالب رہنے
کی کوشش کرتا ہے۔

### حضرت عائشه رضِّ وَخَوَلُونَامُ تَعَالَيْكُفَا كَامْقَامٍ:

رسول الله مِلْقِيْنَ عَلَيْنَا كَا إِنِي سوارى حضرت عا رَشْهِ رَضِى لَاللَّهُ تَعَالِيَحُفَا كَلَّ مُعَالِكَ فَا كَ سوارى كـ ساتھ ساتھ ركھنا آپ مِلْقِنْ عَلَيْنَا كا بِناعمل نبيس تفا، بلكه الله مَهَ لَفَاقِعَاكِ حضرت عائشہ رَضِحَالِمُلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلْكُلُمُلُا كَ فَضَائِلُ اور خصائص میں سے بیمی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پران کے بستر پر ہونے کی حالت میں بھی وی نازل ہوتی تھی دوسری امہات المؤمنین رَضَحُ اللّٰهُ اَلْكُلُونَ مِیں سے سی کے بستر پر ہونے کی حالت میں وی نہیں آئی تھی، یہ اللہ تَعَلَیْدَ اَلَّہُ اَلْکُلُونَ اِللّٰہُ اللّٰہُ اَلَٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

ان واقعات سے انداز و کر لیجے کہ امہات المؤمنین تفکیل المنظمی کا معالمہ المومنین تفکیل المنظمی کا معالمہ ہو یوں کا ناز معالمہ ہو یوں کا ناز دیکھیں اور سول اللہ میل کہ انتہاء دیکھیں کہ ان کی طرف سے کرم کی انتہاء دیکھیں کہ ان کی باتوں کا برانہیں مناتے ناگواری کا اظہار نہیں فرماتے بلکہ ناز برداری کررہے ہیں۔

ایک بارآپ میلین کلیتها حضرت سوده وضح کالله تفکالی فقاک پاس تشریف فرما تنے، حضرت عائشہ وضح کالله کا تفکالی فقاطوا بنا کر لے آئیں، آپ میلین کلیتها کا کی خدمت میں چیش کیا اور حضرت سوده وضح کالله تفکالی فقائے کا کہا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت عائشہ وضح کا لله کا تفکالی فقائے نے مزاح میں تھوڑا سے حلواان کے چیرے پرل دیا، رسول اللہ میلین کا تھائے نے خضرت عائشہ

رَضِ كَاللَّهُ مَنْ كَالْحَافَا كَ وونول ما تهم كر لئے اور حضرت سود ورَضِي كاللَّهُ النَّهُ النَّا كُفّا ے فرمایا کہ بدلد لے لو، تم بھی ان کے چرے برمل دو، انہوں نے ان کے چرے برال دیا، بیظرافت اور خوش طبعی کا قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت عمر لفِي الله تَعَالِينَ أن الدرآن كي اجازت طلب كي ، ابھي پردے كائلم نازل نہیں ہوا تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جلدی سے جاؤ منہ دھوکر آؤ عمر آرے ہیں، حضرت عائشہ وَضِحَاللّٰهُ اَتَعَالَيْكُفُنَّا فرماتی ہیں کہ اس روز سے عمر کا رعب میرے دل میں بیٹے گیا کہ سیدووعالم میں این بیو یوں کے ساتھ ذرای خوش مزاجی کی حالت میں تشریف فرما ہیں اس حالت میں عمر کا اتنا خیال کہان کے آئے سے بیویوں کو چرے سے حلواد حونے کا تھم فرمایا۔ بیقصہ اس لئے بتار ہا ہوں کہاس سے حسن معاشرت اور با ہمی الفت کاسبتی ملتا ہے، حضرت عا کشہاور حضرت سودہ دینجے اللہ تفکا النے تا آپس میں سوئنیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے الى محبت اور بي تكلفي ب كد حفرت عائشه رضح فالله التَّخطَ التَّخطَ عريس ان كى بزائی کالحاظ کئے بغیر علواا ٹھا کرمنہ برمل دیتی ہیں ، بھرآ پ ﷺ کا بھی ان کی خاطرے حضرت عائشہ وَضِحَاللَّالْمُتَعَالَيْحُضّاكِ باتھ بكڑ ليتے ہيں اور فرماتے ہيں كەلومدلەللەلوپ

# خوش طبعی و قار کے منافی نہیں:

ایک بارآپ بیلان کا آن حضرت عائشہ دینے الله انتخالی ما کو قرح طبع کے لئے ایک قصد جو صدیث کی کے لئے ایک قصد جو صدیث کی کتابوں میں معروف ہے، ہویوں سے انسی مذاق کی محقول و قاراور سے بیلی کی خال فی بیلی کے خلاف نہیں جو لوگ ایسا سیجھتے ہیں وہ اپنی جہالت کا علاج کریں،

مجدنبوی میں ایک باریجی عبثی لوگ نیز وبازی کررہے تنے یہ کمیل چونکہ
ایک طرح کی جنگی مثل اور جہاد کی تیاری تنی اس لئے آپ نیک الگائیٹا نے اس پر
کئیر نہ فرمائی خود بھی اس کا منظر و یکھا اور حضرت عاکشہ وَقِعَاللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

حفرت سودہ دینجی الله انتخالی کا قصہ ہے کہ ایک بارنہا دھو کر صاف کیڑے پہن کر کنگھی وغیرہ کرتے بیٹی ہوئی تھیں، اس وقت کے کیڑے بھی کیا سے نتھ، پھٹے پرانے پوند لگے کیڑے دھو کر صاف کر کے پہن لئے آج کل کے سوٹ بوٹ اور میک اپ جسیا دور نہ تھا، ان حفرات کی سادگی اور تکلفات سے پاک زندگی کا اندازہ اس ایک قصہ سے کر لیجئے کہ ایک بار حفرت ماکشہ دینجی کا اندازہ اس ایک قصہ سے کر لیجئے کہ ایک بار حفرت ماکشہ دینجی کا اندازہ اس ایک جا در زکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ میں جس عورت کا نکاح ہوتا لوگ دلمن کو آراستہ کرنے اللہ میں جس عورت کا نکاح ہوتا لوگ دلمن کو آراستہ کرنے کے لئے جمہ سے بیچادر ما نگ کرلے جاتے تھے لیکن آج حالت بیے کہ میری

باندی مجمی اس حادر کو اوڑھنا پند نہیں کرتی، ببرحال حفرت سودہ دَ<del>ضِی اللهُ تَعَالَی عَ</del>ظَاکے پاس جیسا کچھ لباس تھا اے صاف تھرا کرکے ہمن ليا، نها دهوكر بينيمي تعيس كه دوسري بعض امهات المؤمنين تضيفان المنظفة المنطقة کے ساتھ دل کی سوجھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جم میں تشریف لائیں تو ہم ویسے ہی سادگی میں نظر آئیں اور بیہ بن تھن کرسب میں نمایاں بیٹھی ہوں، کوئی ایس تدبیر اختیار کی جائے جس سے ان کی یہ انتیازی شان ختم ہوجائے، بیسوج کر انہوں نے حضرت سودہ دیفے کاللائنگا گئفا کے ساتھ ایک عجیب مزاح کیا، باہر سے خوف ز دہ صورت بنا کر بھا گی بھا گی آئیں جیسے کوئی برا حادثه پین آگیا ہو،حضرت سودہ رَضِی اللهُ اَتَّعَالَیَّ الْتَحْفَا فِن دریافت کیا کہا ہوا خیر تو ہے؟ انہوں نے بے ساختہ جواب دیا د جال نکل آیا ہے د جال! و جال کا احادیث میں بہت کثرت سے ذکرآیا ہے کہ اس امت کا سب سے برا فتنفتن وجال ہوگا، ان احادیث کے پیش نظر صحابہ کرام رَضِحَ اللّٰهُ اَلّٰتُ الْحِیْنُ آس فتنہ ہے بہت ڈرتے تھے، ہرونت دھڑ کا لگار ہتا کہ کہیں د جال طاہر نہ ہوجائے ، صحابہ تو کا پنے تھے مگر آج كامسلمان بي كراور مطمئن ب، وجال كانام س كراس كے كان يرجول بھى نہیں رینتی، د جال کی خبرین کر حضرت سود ہ دَضِحَاللّٰاکَ اَفَالْتَکَا اَلٰتَکُفَا سُخت گھبرا کئیں کہ اب کیا کریں۔ دوسری کینے لگیس بیرسا منے جوجھگی ہے اس میں گھس جاؤ، بہت برانی نہ جانے کہ کب کی ہے آ با دھنگی کھڑی تھی، گرد وغبار سے اٹی ہوئی، وہ بھا گ بما کی اس میں گھس کئیں، اندر سہی ہوئی ہیں کداتنے میں رسول اللہ میلان علیہ تشریف لائے، دیکھا کہ سب بیویاں ہنس رہی ہیں، آپ نے ہنسی کی وجہ وریافت فرمائی محران پرہنی کا اس قدر غلبہ ہے کہ آپ میلی کا کیا کے سوال کا جواب نہیں دے یار ہیں، قصے کے ایک ایک جزء برغور کیجئے ،کسی معمولی انسان کا قصه نبین، آقائے نام دارسید دو عالم ﷺ کا قصد ہے امہات المؤمنین

تَعَوَّلِللَّهُ بِعَالِمَا الْعِنْفِينَ كَ قلوب آبِ مِلْلِقَا ثَالِيَّهُما كَي محبت ہے معمور ہیں، آب المنظامی اللہ کا عظمت کوٹ کو بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میلنظامیات آپ میں گائیں گئے اس منے مزاح جاری ہے،خوش طبعی کی باتیں ہورہی ہیں، یہ با تیں شان نبوت کے خلاف نہیں۔ انہوں نے اس جھکی کی طرف اشارہ کر دیا كوخوف و ہراس كى حالت ميں د كيوكر يو چھا كەكيا ہوا؟ كينے كيس د جال فكل آيا؟ آپ ﷺ فی فی این المی نہیں دہال ابھی نہیں نکلا ہاں نکلے گا ضرور! پھر آپ ﷺ خالی این کا گرد دغبار صاف کیاا درانہیں باہر لائے۔

### فضيلت كامعيار:

ہو یوں کے ساتھ حسن سلوک اوران کی دلداری کوئی معمولی درجہ کی نیکی نہیں بلکہ شریعت میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اسے فضیلت کا معیار قرار دیا چنا نچه آب میلان تا کیا کا ارشاد ب کرتم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کامعاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو، فیصلہ فر مادیا جو بیوی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ رہتا ہو،محبت کے ساتھ رہتا ہووہ تم میں ہے بہتر ہے اے بہتری کامعیار قرار دیا۔

امامت میں دوسروں ہے افضل ہونے کے بارے میں حضرات فقہاء رَحِمَ المُللَّهُ مَعَالَىٰ في بهت من صفات كا ذكر فر مايا ب كه جوان صفات سے متصف جووہ دوسرول سے امامت کا زیادہ متحق ہے ان میں سے ایک صفت بوی کے ساتھ محبت بھی ہے اگر دوسری وجوہ فضیلت میں کئی حضرات برابر ہوں تو ان میں

ے امامت کا زیادہ متحق وہ ہوگا جے بیوی سے زیادہ محبت ہو۔ بات بیچل رہی تھی کہ بیوی کو د با کر رکھنا اس برغالب رہنا کوئی کمال نہیں، کمال اور مردانگی ک بات تو یہ ہے کہ اس سے دب جائے اس کی کڑوی کسٹی من لے اور برداشت کر جائے اس سے انتقام نہ لے ،عورت سے انتقام لیرا اسے مارپیٹ کرنامر دانگی نہیں كمينه ين ہے، بيرحديث آيت: خلق الانسان ضعيفا كي تفيير ميں بيان كي گئي، انسان کو کمزار پیدا کیا گیا اس میں اللہ مُہٰ کافی کھٹاتی انے کیامصلحت رکھی ہے؟ اللہ تَمَلَقَقَةِ اللّٰہ كا دكام كى بورى مسلحتين تو وہى جانيں ،ان كا احصاء ناممكن بے كيكن جوبات دل میں آئی ہے بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ اس میں مردوں کی اصلاح ہوتی ہے، عورت كوالله تَهْلَافِقَهُاكَ نے اليا پيدا فرمايا كداس سے مرد يچاره مستغنى ہوسكے نہ ا ہے چھوڑ سکے،مرد ہے اس کے بغیرر ہا بھی نہیں جاتا کیکن اسے بوری طرح قابو میں رکھنا بھی مشکل ہے، اس سے مقصد مردکی اصلاح ہے، اس کا و ماغ ورست رہے کبر کا علاج ہوجائے کہ تجھے رہنا بھی عورت کے ساتھ ساتھ ہے مگر مغلوب بن کر،عورت مرد کے کبراور عجب کا بہترین علاج ہے، بیوی کی قدر کیجیئے اسے اللہ مَنْ الْمُعْتَالًا فِي آب ك لِيُعْمَلِع بناكر بيدا فرمايا بي كويابيوى آب كى صرف یوی بی نہیں معالج باطن بھی ہے،اس کی مزید وضاحت ایک دوسری حدیث ے كرتا ہوں ، رسول الله عُلِين عُلَيْنَا عُلِينًا عَنْ في ما يا كه دنيا ميں كوئى نبي اليانبيس آيا، جس نے بریاں نہ چرائی ہوں ، اللہ تَدَلَقَوْتَ الله نے جو بھی نی بھیجا نبوت سے سلے اس ے بحریاں ضرور جروائی ہیں، حضرت موی علیدالسلام کے بکریاں چرانے کا ذکرتو قرآن میں ہے،اس میں مصلحت پیہے کہ جانوروں میں ہے بھینس جرانا آسان ہ، گائے چرانا آسان ہے، ہاتھی چرانا بھی آسان ہے گر بری چراناسب ہے زیادہ مشکل ہے، اس لئے کہ بحری بھاگتی بہت ہے چرواہے کو تک زیادہ کرتی ہے، اور وہ اس برغصہ بھی جاری نہیں کرسکتا، بھینس اگر ننگ کرے تو وہ چار

لا تھیاں لگانے سے خصداتر گیا، مگر بحری کولائھی لگا دی تو وہ مرجائے گی یا کم از کم ٹا نگ تو ٹوٹ ہی جائے گی ایسا نازک ساجا نور جو خصہ بھی دلائے بار باراشتعال میں لائے مگر تختی برداشت نہ کر سکے، انسان خصہ سے بھر جائے مگر خصد نکال نہ سکے اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، صبر وقتل کا مادہ بیدا ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کیبم السلام سے بکریاں جروا کر آئیس بہی مثق کروائی گئی، لوگوں کی اصلاح سے پہلے انہیں بکریوں کے ذریعے صبر وقتل کی مثق کروائی گئی پھر نبوت دی گئی نتیجہ یہ کہ مئرین کی باتیں سن کر بلکہ ان سے پھر کھا کر بھی یہ حضرات بھی آپ ہے ساہر نہیں ہوئے تخالفین سے گالیاں سن کر آئیس کودعا کیس دیتے رہے۔

## حضرت موى عليه السلام:

الله مَنكالكَفَامَاكَ كاارشاد ب:

﴿ يايها الذين امنوا لاتكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه اللّه وجيها ٥ ﴾ فبرأه اللّه وجيها ٥ ﴾ (٣٣ ) ٢٩)

اس آیت میں حضرت موی علیہ السلام کے بارے میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل حدیث میں اس طرق ہے کہ بن اسرائیل بہت ہے حیاء تھے، ایک دوسرے کے سامنے بر ہند نہاتے تھے کی حضرت موی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوکر پردے میں نہاتے تھے، ان لوگوں نے آپ کی اس خصوصیت کو الٹا رنگ دیدیا کہنے لگے یہ ہم سے چھپ کر اس لئے نہاتے ہیں کہ ان کے جم کے تفی اعضاء میں کوئی عیب ہے بیاری ہے اس لئے ہما نے ہیں کہ اس کے جسم کے تفی اعضاء میں کوئی عیب ہے بیاری ہے اس لئے ہمارے سے کہ اس کے حیات ہیں کہ اس کے جسم کے تعنی اور چھپ کر پردے میں نہاتے ہیں ، اور چھپ کر پردے میں نہاتے ہیں۔

ہیں، الله تَهٰ لاَفِقِتَاكَ كويه بات پندنه آئى كهان كے نبي يرعيب يا بياري كاالزام آئے اس لئے اللہ تَمَالْفَقَعَالَ نے غیب سے اس کا انتظام فرمایا کہ معرضین کی زبانیں بند ہوجا کیں کسی کواعتراض یا بہتان کا موقع نہ طے ،اگرموی علیہ السلام اینے اختیارے برہند ہوکرانہیں وکھاتے تو گناہ ہوتا اس لئے اللہ تَہُ الْفِقَعُالَة نے اس کاموقع پیدافرمادیا که بیشر برمغترضین موی علیهالسلام کا بےعیب اور صحیح سالم ہونا اپنی آنکھوں ہے د کچھ لیس، پھر بھی اعتراض نہ کرسکیں ۔ موی علیہ السلام خلوت میں نہانے گئے کہ کیڑے اتار کرایک پھریر کھدیے، جب نہا کر نکلے اور كيثر ا اٹھانے ككوتو الله تَهَ لائدًة تَه لائدًة الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ے بھاگ بڑا موی علیہ السلام لاتھی لے کراس کے چیچیے بھاگے جارہے ہیں اور یکارر ہے ہیں:''ار بے پتھرمیر ہے کیڑے دو۔'' گر پتھر بھا گتا جلا گیا اور بنی اسرائیل کے مجمع میں جا کررکا، ان لوگوں نے موسی علبہ السلام کا بدن دیکھ لیا ك بالكُل بعيب اورضح سالم ب، موى عليدالسلام في جلال مين آكر پقرك یٹائی شروع کردی، اتنے زور سے لاٹھیاں برسائیں کہ پھر ہر نشان میڑ گئے (بخاری وسلم)اندازہ شیجئے کہ مزاج میں گتنی گرمی تھی؟ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہے جان پھر ہے اس کا قصور نہیں یہ بچارہ خود تو بھاگ نہیں سکتا ظاہر ہے کہ اللّٰد تَهَالْكَفَيُّعَالَا نِهِ بِي اسے بِهِ كایا ہے، بھراسے مار نے سے کیا فائدہ؟ مگر غصہ میں آ کراس کی بھی ٹھکائی کردی، بیقصہ تو حدیث میں ہے۔

ایک تصری استاذ ہے سنا ہے کہ کسی کتاب میں نظر ہے گزرا ہے کہ بکریاں جراتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بکری کہیں بھا گئے لگی موی علیہ السلام اس ك يحص بها كترب، برى مشكل سة قابويس آئى تواس ك ياؤن دبان سك کەتھكگى ہوگى ،كہاں توا تناغصہ كەبے جان اور بےقصور پقركو ماررے ہيں اور کہاں بہ حالت ہے کہ بحری کی الی شرارت پر بھی اسے مارنے کی بجائے اس کے پاؤں دبارہے ہیں۔ جیسے بحریوں کے ذریعے اللہ تنگالاؤگٹائٹ نے انبیاء علیم السلام کی تربیت فرمائی انبیں صبر وقل کا عادی بنایا، اسی طرح عورت کو عام مردوں کی اصلاح اور تربیت کا ذریعے بنایا بیم روں کے لئے مصلح ہیں، ان کی باتوں پر صبر کیا جائے بختی نہ کی جائے بختی کرنا مار پٹائی کرنا ذلت اور کمیٹکی کی علامت ہے۔ اور ان کی باتوں پر صبر کرنا برداشت کرنا شرافت اور مردائی کی علامت ہے۔

## عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید:

﴿استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شئ في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسوت، وان تركت لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء (متفق عليه)

''عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک رکھواس لئے کہ وہ پہلی سے بیدا کی ٹی ہیں اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پہلی سب سے او پروالی ہے، سواگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے تو ڑو دے گا اور اگر چھوڑ دے تو ٹیڑھی ہی رہے گی اس لئے عورتوں کے ساتھ احیاسلوک رکھو''

اس حدیث میں آپ خِلِقُلْ عَلَیْنَا نَے عُورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم رویہ کے حکم کو وصیت سے تعبیر فرمایا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے آخر میں انسان اپنے اموال واولا دیا کسی اہم کام سے متعلّق جو کچھ کہتا ہے اسے وصیت کہتے

ہیں، ایسے نازک موقع پر ایک تو انسان بالکل صاف اور سچی بات کہتا ہے، دوسرے میرکدکوئی عامقتم کی معمولی بات نہیں کہتا بلکہ جواہم سے اہم اور ضروری ے ضروری بات ہووہی کہتا ہے۔رسول اللہ ﷺ کی تو ہر بات سی اوراہم ے اہم ہے اس میں جموٹ اور لا یعنی کا تو تصور تک نہیں ، کیکن اس کے باوجود آب مین کانگیا اس مسلد کی عظمت اورا ہمیت جمانے کے لئے وصیت کے عنوان ے اے بیان فرمار ہے ہیں، اے معمولی بات نہ مجھو پر بہت ہی اہم اور بہت ضروری حکم ہےا ہے اینے حق میں وصیت سمجھو وصیت کس بات کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھامعاملدرکھو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اسکی حکست میہ ہے کہ میہ کمرور اور نازک ی محلوق ہے اس میں تخی کا تحل نہیں ، اس کی پیدائش نیز می پہلی ہے ہے، لبذاا سے سیدها کرناممکن نہیں اگرزور دے کرسیدها کرنا جا ہو مے تو ثوث جائے گ گرسیدهی نه بوسکے گی ،اس میں جو ٹیز ها بن ہے اسے گوارا کرلویہ آخر تک نیزهی ہی رہے گی،ای حالت میں اس ہے کام لیتے رہو،اس میں ان کا فائدہ ب، تباری اصلاح بھی ای میں ہے، الله تنافقة التے نے اس میں ٹیر ما پن رکھا ہے نیڑھی پیدا ہوئی ہے اس میں حکمت ہے اس میں مصلحت ہے تہمیں سیدها ر کھنے کے لئے اسے ٹیڑھا بنایا ہے،تم اس سے دیے رہومبر سے کام لواس سے تمہاری اصلاح ہوگی، بیخود ٹیڑھی ہے گرتمہیں سیدھار کھے گی۔ آخری وقت میں جب رسول الله ﷺ ونيا ہے رخصت ہونے گئے تو امت کو دو چز وں کی وصيت فر ما كي:

> ﴿الصلوـة وماملكت ايمانكم﴾ (احمد، ابن ماجه)

ایک بیک نماز کی پابندی کرد، دوسرایی که غلام لونڈ یوں کے معاطع میں الله تَهْلِفَوْمَعَالَقْ سے ڈرد، ماتحت میں ان کے ساتھ حسن

سلوک کرتے رہو، اس عموم میں دوسرے ماتحت افراد بھی شامل ہیں،لبذا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اس حدیث کے تحت داخل ہے، بیوی ماتحت ہےاس پر جتنا عاموز ور چلالوجیعے جا مو حکومت کرتے رہو وہ بیجاری بے زبان تمہارے سامنے دم بھی نہیں مار کتی ، کافی عرصہ بہلے کی بات ہے ایک کارخاند دارنے مجھے بتایا کہمیرے کارخانہ میں ایک مز دور سے غلطی صادر ہوگئ تو اس كى اصلاح كے لئے ميں اديرادير سے ناراض بوكيا، چره ایے بنالیا کہ وہ سمجھ یہ مجھ سے ناراض ہے، جب میں نے ناراض کی می صورت بنالی تو وہ مزدور آ کر بزی لجاجت ہے کہتا ب حاجى صاحب! آپ كوالله تَهْ لَلْفَقِعَالَ في مارے لئے وريدمعاش بنايا ب،آب بم سراض بي توالله تدافقتان بھی راضی ہیں آپ ناراض تو اللہ تَدَلاَقَتُعَاكَ بھی ناراض، جو میری فلطی ہے بتا دیجئے ،اصلاح کرد بیجئے لیکن ناراض نہ ہوں اس وفت مزدورول کا حال بیتھا ذراسی تنبیه پرستنجل جاتے اپنی اصلاح كرليت ، مرآج كل وه حالاث نبيس رب، اب ما لك كى كيا محال ہے کہ مزوور کو کچھ کہد ہے ،ادھر ،ما لک نے کچھ کہانہیں ادھر ے مزدور مکلے پڑانہیں، مزدور کی اصلاح تو کیا ہوخود مالک کو جان چیزانی مشکل ہوجائے بعض عورتوں کا حال بھی ببی ہے۔

# عورتوں سے حسن سلوک اور سختی کے مواقع:

مخضرید کی عورت بر عالب آنے کی کوشش کرنا بری حرکت ہے، مرد کا بیکام

نہیں، کمزوراور ماتحت کو دبانے کی بجائے اس کی رعایت کی جائے ، مرد کا کمال اس بھی ہے۔ کہ ورد کا کمال اس بھی ہے۔ کہ ورد کا کمال اس بھی ہے۔ کہ ورد ہے ، کی ہی ہے کہ وقع پر اور ہر بات بیں عورت سے دبنا اور بالکل اس کا مرید بن جانا بھی کوئی دائشمندی نہیں ، مرد کی شان اور اس کی شرق وعقلی مقام کے خلاف ہے۔ کس حد تک عورت پر عالب رہے اور کس حد تک مغلوب رہے ، کہاں اس کے ساتھو حسن سلوک سے پیش آئے اور کن مواقع میں تختی کر ہے کچھاس کی تفصیل بھی سن لیس کے مناج ہوتا ہے کیونکہ راہ اعتدال می کامیا ہی کا راستہ ہے نہ ہر موقع پر حسن سلوک بہتر ہوتا ہے اور نہ بھیشتی تھیک دہتی ہے ان دونوں کے مواقع الگ الگ ہیں۔

749

## بولول كومجت سے سدھارين:

بولیاں سے بہت مجت کیا کریں انہیں مجت سے سدھارا کریں، انہیں دیندار بنانے کے لئے ان سے خوب خوب مجت کیا کریں، پیار ومجت سے سمجھایا کریں، بار ومجت سے سمجھایا کریں، با مغرورت تخی نہ کریں اور بے جا پابندیاں نہ لگا کیں، رسول اللہ فیلی تھا تھا کا کارشاد بنا چکا بوں کہ کور تیں پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پہلی اوپر کی ہے، دائرہ چھوٹا ہوتا ہے اس لئے زیادہ ٹیڑھی ہے، پہلی سے استفادہ کریں اگر اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی۔ جورتوں سے استفادہ تو خوب خوب کریں مگر وہ بید تہ بچھ لیس کہ بیہ ہمارے تالع ہوتی ہے، اسے بھی کہ بیوی شوہر کے تالع ہوتی ہے، ادکام شریعت میں کوئی رعایت نہ کریں مگر سمجھا کیں محبت ہے۔

بیوی اگر کسی ناجائز کام کامطالبہ کرے تو پورا کرنے کاء وَال بی پیدانہیں

ہوتا، اگر بلاضرورت کوئی چیز لانے کا مطالبہ کرے تو بختی سے کام نہ لیس مضوطی سے کام نہ لیس مضوطی سے کام لیس خاموش رہا کریں۔

ایک محض نے کہا کہ میری ہوتی چیزیں منگوانے کے لئے جھ پر مسلط ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اس نے کہا کہ پیساتو آپ کے ہاتھ میں ہودہ کیے مسلط ہوجاتی لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہ ایک رث لگا لیتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک بار جواب دیدہ بی پھر بالکل خاموش، دہ سوبار بھی مطالبہ کرے آپ جواب بی نہ دیں بالکل خاموش ہوجائے گی خاموش ہوجائے گی ۔ اگر آپ نے جواب دیا شروع کیا اس نے پوچھالائے؟ آپ نے کہا تمیں لایا تو قصہ چاہ کہا ہولیں ہی نہیں بالکل خاموش ہوجائے گی۔ قصہ چاہ بی ایک خاموش ہوجائے گی۔ قصہ چاہ بی ایک خاموش ہوجائے گی۔ قصہ چاہ بی ایک خاموش رہیں۔

بیوی سے خوب خوب محبت کریں مگراس کے باوجود شوہر حاکم ہے حاکم، بیوی محکومہ ہے، یہ احساس رہے اسے الٹازعم نہ ہوجائے، ساتھ ساتھ اپن نفسانی خواہش پر ذرا قابور محیس اگر اس نے یہ بجھ لیا کہ یہ میرامخاج ہے پھر تو حاکم بن جائے گی احتیاج تو دونوں جانب سے ہے نااسی لئے اس چیز کا ذرا خیال رکھ کر حکست اور مصلحت سے کام لیس:

> ﴿يايهااللَّهِينِ امنوا ان تتقوا اللُّه يجعل لكم فرقانا﴾ (٨. ٢٩)

جب انسان میں تقوی ہوتو اللہ تَدَلَقَتُهُمَّاكَ فراست اور قوت فيصله هطاء فرما ويت بيں۔ اکثر حمافت تو شوہر کی ہوتی ہے اسے تالع کرنا جانتے نہيں اور دکا يتي كرتے ہے۔ كامياب اور

خوشگوارزندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ حدود اللہ پرخود بھی قائم رہیں اور یوی کو بھی قائم رکھیں اس کے ساتھ بیار و محبت سے پیش آئیں اگر کہیں تخق کی ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت تخق کریں۔

کین آج کل معاملہ اس کے برعکس دیکھنے میں آرہا ہے، شوہرا پی خواہش نفسانی اور دوسرے و نیوی معاملات میں تو بہت سخت نظر آتے ہیں گر دین کے معاملے میں بظاہرا چھے خاصے دیندار کہلانے والے بھی تھی طریقہ اختیار نہیں کرتے خود تعوارے بہت جینے بھی دین پر چل رہے ہیں بیویوں کوائے دین پر بھی صحیح طرح نہیں چلاتے دین معاملات میں کھلی بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہیں اس کی بہت ی مثالیں آپ لوگ جھے نیادہ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔

## عورت كاخريداري كے لئے بازار جانا:

ابھی تازہ قصد یہ پیش آیا کہ گزشتہ ہفتے میں ایک خط مکہ کرمہ ہے آیا اور دوسراریاض سے دونوں میں ایک ہی ہم کاسؤال تھا یہ کہ ہوی سوداخرید نے کے لئے شوہر کے ماتھ بازار چلی جائے ، دوکا ندار سے بات چیت شوہر کرے بیوی صرف چیزیں پند کرتی رہے تو ہے جائز ہے یانہیں؟ دوسری بات ہے کہ یہاں پر مارکیٹ میں بھاؤ تاؤنہیں کرتا پڑتا چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کھی ہوئی ہیں اوران پر تحسیل کھی ہوئی ہیں جوز مددار بھتا ہے اور وہاں جوز مددار ہوتا ہے اے پکڑا دیتا ہے وہ چیز اضالیتا ہے اور وہاں جوز مددار ہوتا ہے اے پکڑا دیتا ہے وہ چیز میں ڈال کر دیتا ہے اور خریدارا سے کھی ہوئی ہوتی ہے تی نہیں گئی مارکیٹ میں سودا لینے چلی جائے تو یہ جائز ہے آتی ، اس حالت میں اگر ہوی میر مارکیٹ میں سودا لینے چلی جائے تو یہ جائز ہے آتی ، اس حالت میں اگر ہوی میر مارکیٹ میں سودا لینے چلی جائے تو یہ جائز ہے

ینیں؟ دونوں جگہ سے ایک ہی سو ال اللہ تنگالا وَقَعَالَاتَ نَ بِجُواد یا ، روزانه عمر کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں ایک بیان کے عمن میں میں نے بدقعہ بنادیا در اس کے جواب کی تفصیل بھی سنا دی۔ آج جعد کی نماز کے بعد ایک مخص نے کہا کہ وہ بیان بہت نافع ہے ان کا یہ کہنا تھ کہ جعد کی مجلس میں بھی بید سئلہ بتایا جائے اس لیے کہ بید نیاری بہت زیادہ ہے بظاہر صالحین وَسِمُ کُاللُهُ مُعَالِیٰ اور بڑے بزے صوفی لوگ بھی یوں بی کرتے ہیں کہ بولوں کو باز ارساتھ لے جاتے ہیں دہ بھا و تاوکر تی ہیں۔ چلے مسئلہ بیہ ہے کہ عورت کا خریداری کے لئے بازار جانا کی صورت میں بھی جائز نہیں، آپ لوگ پہلے ایک نظر مجھے دیکھیں جنا دیکھیں گائے۔

### میں اسی دنیا کا انسان ہوں:

سب نے اچھی طرح و کھے لیا نا اب سنے ، میں و نیا میں اپ والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہوں ایے نہیں ہوا کہ اللہ تنا اللہ کھو گئی نے اس چھوٹ کے انسان کو اوپر بی کہیں آسان کو اوپر بی کہیں آسان کو اوپر بی کہیں آسان کا کوئی درواز و کھول کر ججھے نیچ گرادیا، ایے نہیں ہوا۔ میں اپ بارے میں لوگوں کی باتیں سنتار ہتا ہوں جس سے جھے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ بجھتے ہیں میں دنیا میں پیدا نہیں ہوا اللہ تنا اللہ تنا اللہ تنا اللہ تنا اوپر بی کہیں پیدا کر دیا چھر جب بڑا ہوگیا تو اوپر سے کسی گھر میں بھینک دیا، کہتے ہیں کہوہ مسئلے ایسے بتاتا ہے اس کا کیا ہے دنیا میں آلکہ تھا کہ دنیا میں کی میں اوپر سے کسی گھر میں کھینک دیا، کہتے ہیں کہوہ مسئلے ایسے بتاتا ہے اس کا کیا ہے و بیاتا ہے۔ یہ لوگ ہوں و نیا سے کہ دنیا میں کی میں اور اور بیا بی کہتے ہیں کہ میں کے اس کو واسطہ جاتا ہے۔ یہ لوگ ہوں اس کے ایک میں اس دنیا کہ میں اس دنیا کہ میں اس دنیا کہ میں اسی دنیا کہ میں اس دنیا کہ میں اس دنیا کہ میں اس دنیا

میں پیدا ہوا ہوں، پھین ای دنیا میں گزرا، ای میں جوان ہوا، ای ونیا میں شادی كى اى من صاحب اولا وجواءات و نيامين اولا دكى شاديال كيس اوراب تك اسى د نیا میں اس طریقے ہے ہوں۔ خاندان میں ماشاءاللہ! بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں ان کی اولا دبھی ہے چیا بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، ' فالا کیں بھی ہیں ،زادیاں بھی ہیں ،سسرال کی طرف ہے بھی بہسارے رہتے وار ہیں، رتو میں نے لوگوں ہے تعلقات کا سلسلہ بنا دیا۔ دنیا میں ذریعہ معاش کے لحاظ ہے بھی من لیں ، ذر لیدمعاش زمینداری ہے ، زمیندار کے تعلقات تو بہت زیادہ لوگوں سے ہوتے ہیں مزارعین سے ،نوکروں سے پھر پچھےزمین شکیکے بردی ہوئی ہےاس کےعلاوہ تجارت بھی ہےاور تقریبًا جالیس سال کی عمر تک مدارس ویدیه میں ملازمت کی ہےاگر چہوہ دین ہی کی ملازمت تھی کیکن بہر حال ملازمت ساتھ ساتھ رہی۔ یہ بھی من لیجئے کہ میر ہے اللہ کا مجھ پر کیسافضل وکرم ہوا، جب میں نے ملازمت چھوڑی تو اس کے بعد جنتنی مدت جس جس دینی ادارے میں تنخواہ لے کریڑھایا تھاسب کا حساب کر کے اتنی اتنی رقبیں ان مدارس میں ان ادارول میں والیس کی میں \_ بیاللد مَدَافِقَتَان کا کرم ہے، پہلے مرط میں بیرکہ جو تنخواہ لی تھی وہ واپس دی پھراس کے بعدے اب تک پیمعمول جاری ہے کہ جن جن مدارس میں پڑھایا تھاان ہے زیادہ اور دوسرے مدارس ہے بھی مسلسل مالی تعاون کرتار ہتا ہوں۔ (بیاس ونت کی بات ہے جب صرف دارالا فآء کا کام تھا اور جہاد کےمحاذ نہیں کھلے تھے، اب جامعۃ الرشید کے قیام اور جہاد کےمحاذ کھل جانے کے بعد حضرت اقدس نے اپنی کل آمدن کے لئے یہی مصارف مختص فرما ویئے ہیں کسی دوسرےمصرف پرنہیں لگاتے۔ جامع )اب بتائے لوگ کہتے ہیں بدونیاے الگ تملگ کہیں پر اہواہے ،سفر بھی ہوتے رہے، آنا جانا بھی رہا، ہرتم کے دشتے دار بھی ، کی قشم کے ذرائع معاش بھی تو پھر یہ کیے کہدو ہے ہیں کہ بیاس

دنیا میں ہے ہی نہیں اس کا کیا ہے یہ تو الگ تھلگ ایسے ہی میٹھا میٹھا فتوے لگا تا رہتا ہے۔

## الله تَهَالَهُ فَيُعَالَقَ كَاكُرم:

ایک بات اللہ تنگر الکھ تھالتی کرے کہ دلوں میں اتر جائے وہ بیہ ہوری دنیا کے تعلقات میں جگڑ اہوا ہوں، پھڑ اہوا ہوں، پھٹسا ہوا ہوں اس کے باوجو داللہ کی دشکیری، مدداور نصرت اور اللہ تنگر الکھ تھالتی کے فضل و کرم سے مکمل طور پر آزاد ہوں کی تعلق کا میرے ذبن پر بال برابر نہ کوئی اثر ہوا، نہ ہا اور نہ ہی انشاء اللہ تنگر الکھ تھالتی کہ بھی ہوسکتا ہے، ونیا کی کوئی محبت، کوئی تعلق اللہ تنگر اللہ تنگر اللہ تنگر اللہ تنگر کھ تو اور نہ ہی ان ہوا کہ وہ تا کی کوئی محبت، کوئی تعلق اللہ تنگر اللہ تنگر کھ تو اس بھی اور اس کے لئے وقت گزار تا آسان ہوگا اور جواس جا کر بیٹھ جائے تنگ دھڑ تگ ہوکر اس کے لئے وقت گزار تا آسان ہوگا اور جواس و نیا میں رہے سب رشتے دار ہوں، تعلقات ہوں، ہرتم کے کا روبار ہوں اس کے باوجود کوئی کام، کوئی سلسلہ، کوئی محبت، کوئی طمع، کوئی خوف، کوئی تعلق اللہ تنگر الکھ تھالت کے مقابلے میں نہیں آتا یہ اللہ تنگر الکھ تھالت کے مقابلے میں نہیں آتا یہ مخس اللہ تنگر الکھ تھالی میں اور نیا میں کوئی ہے مخس اللہ تنگر الکھ تا کہ واجی نہیں گل بس ایسے ہی الگ تھالگ میں اہوں ہے۔ میں بہتر کہ اس کہ تو دنیا میں کوئی ہے ہیں کہ اس کا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ تنگر کہ کوئی اس کے بیٹ ایس کی کاروبار ہوں ہی نہیں اللہ تنگر کہ تو دنیا میں کوئی ہو کہ تو دنیا میں کوئی ہوا ہوں ہی نہیں اللہ تنگر کہ تو دنیا میں کوئی ہوا ہوں ہیں گل ہوا ہوں ہیں گل ہوا ہوں ہیں گل ہوا ہوں ہیں ہور کہ ہور کیا کہ میں ہور کیا کہ ہور کہ کوئی ہوا ہوں ہیں گل ہور کیا کہ میں ہور کیا کہ ہور کی خوالے کیا کہ ہور کی کوئی ہور کیا کہ ہور کیا کہ ہور کیا کہ ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کیا کہ ہور کیا کہ ہور کی کوئی ہور کی کوئ

میں نے کافی وفت گزرنے کے بعد گاڑی خود چلانی شروع کی اس میں ایک مقصد ریبھی ہے کہ لوگ جو بچھتے ہیں ریا ہے ہی ننگ دھڑ نگ ہے بیچارہ کچھ ہے ہی نہیں پچھے جانتا ہی نہیں وہ دکھے لیس کداس دنیا میں رہ رہا ہوں اور سب کام بھی کرتا ہوں، گاڑی بھی نئی اور بزی زبر دست لیتا ہوں پھر چلاتا بھی خود ہوں اورا لیے چلاتا ہوں جیسے کوئی اٹھارہ سال کا پٹھا گاڑی چلائے لوگوں کو دکھا تا ہوں انہیں سبق دیتا ہوں کہ میں کسی غار میں نہیں رہتا اس دنیا میں رہتا ہوں جس میں آپ لوگ رہتے ہیں۔اس تفصیل کے بعد شاید بات مجھ میں آ جائے۔

### ضرورت كابهانه بنانے والے ديوث بين:

ہارے بورے خاندان میں صرف میں اور میری اولا دنہیں بلکہ بورا خاندان بھائی بہنیں، چیا ماموں وغیرہ پورے خاندان میں کہیں بھی اس کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی عورت خریداری کے لئے دوکان پر جائے، اکیلی یا شو ہر کے ساتھ کوئی عورت دوکان پرخریداری کے لئے جائے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ایبا تصور کرنے والوں کو ہم لوگ دیوث کہتے ہیں دیوث بہیں آپ لوگ ° به نتیجه کیں که ہماری خوا تین کو کیڑوں کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پریاں ہیں ،انہیں جونوں کی ضرورت نہیں ، زیور کی ضرورت نہیں رتو ہیں ہی ایسے غاروں میں رہنے والے انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں اور ہماری تو ضرورتیں ہیں اگر بیویاں بازار نہیں جائیں گی توان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔اس کا جواب میں پہلے بتا دیا کہ بیسارے دھندہے میرے ساتھ ہیں اللہ کے فضل وکرم سے ضرور تیں ہیں۔ چندسال پہلے خیر بور ہے کسی نے مجھے کھا کہ رشتے داروں میں سے فلاں تخص اپنی بیوی کوسکھر لے گیا ت<u>چھ</u>ٹریداری کروانے کے لئے پچھ پیند کروانے کے لئے ساتھ لے گیا، و کیھیےان کے نز دیک اس بات کی کتنی اہمیت تھی کہ اتنی دور مجھے خطالکھ کر بتایا کہ بہاں ایبا قصہ ہوگیا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی بدمعاشی ہوگئ ہو، اپنی بیوی کو بردے کے ساتھ لے گیا کوئی چیز پسند کروانے کے لئے دو کاندار ہے بات چیت شو ہر کرے گا بیوی صرف پیند کرے گی ، انہوں نے

ا پے شکایت کلمی جیسے خاندان میں کوئی بہت بری بدمعاشی ہوگی ہو۔ میں نے صاحب واقعہ کولکھا کہ مجھے آپ کے بارے میں بیاطلاع کمی ہے ایسے کیوں ہوا؟ انہوں نے جواب لکھا کہ کیا اس سے پہلے ضرور تیں نہیں تھیں؟ اب نی ضرورت کون ی پیدا ہوگئ جوکل تک نہیں تھی آپ جھے ایک ضرورت الیی بتا دیں جوکل نہیں تھی آج پیدا ہوگئ بتا کیں کون می ضرورت ہے؟ اس قصے سے پہلے خاندان کی کوئی عورت بھی بھی کسی کام کے لئے بازارنہیں جاتی تھی، میں نے جوان ہے یو چھا کہ بتائیے وہ کون می ضرورت ہے جوکل تک گھر بیٹھے یوری ہو جاتی تھی آج نہیں ہوسکتی۔ اس کا کوئی جواب نہیں،معلوم عدا کہ ضرورت نہیں خباثت ہے خیافت، بے دین ہے، بے حیائی ہے، بے شری ہے، دیوتی ہے، یہ ہے ان د پوتوں کی ضرورت، جوضرور تیں آج ہیں وہی ضرور تیں پہلے بھی تھیں نی ضرور تیں كون ي پيدا موكسر؟

# د يوثول كي قسمين:

دراصل دیوثوں کی تین قسمیں ہیں، وہ دیوث جن کے مال بردہ ہان ک بات بتار ہا ہوں جن کے بال بردہ ہی نہیں جن کی عورتیں ایسے ہی کھلے مند گدهیوں کتیوں کی طرح پھر رہی ہیں انہیں تو شریعت عورت ہی نہیں کہتی وہ عورتوں ہے الگ کوئی اور مخلوق ہے شریعت کی نظر میں وہ عورتیں نہیں ہیں، جو لوگ بایرده کهلاتے ہیں ان دیوٹوں کی تین قشمیں ہیں:

# ىپلىشم:

جوعورتیں یردے کے ساتھ کسی محرم کے بغیرا کیلی دوکان پر چلی جاتی ہیں

اور بھاؤ تاؤخود کرتی ہیں دوکاندار ہےخود باتیں کرتی ہیں ان کے شوہر دیوث نمبر ایک ہیں۔ نمبرایک کامطلب وہی جو پردے داروں میں سے دیوث ہیں جو بے پردہ ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے وہ بہت بلندمقام کے دیوث ہیں۔

# دوسرى قتم:

وہ دیوث جوعورتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر دو کا ندار سے عورتیں بات کرتی ہیں ، یہ بھی بہت بڑا دیوث ہے ساتھ موجود ہوتے ہوئے خود بات نہیں کرتا بات کرنے کے لئے عورت کو وکیل بنا تا ہے۔

# تىبرىقتم:

وہ جو بیوی کوساتھ لے جاتا ہے اور وہاں جاکر بھاؤتاؤخود ہی کرتا ہے گر بیوی کو بازار لے جاکراس سے چیز پیند کرواتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یانہیں بیوی براہ راست دو کاندار سے بات نہیں کرتی بیدر میان میں واسطار ہتا ہے، بیدو بوث نمبر تین ہے۔

ان دونوں کو مکہ والوں کو اور ریاض والوں کو میں نے جواب بیکھا کہ کمزور ایمان والوں کے لئے گئے گئے اس ایمان والوں کے لئے گئے گئے گئی ہے کیے گئے گئی ہے کی گئے گئی ہے کی گئے گئی ہے کی گئے گئی ہے کی گئے گئی ہے کہ کہ اور آیک ہنگا مدمجادیں گئی کہ تو کون ہے جھے گھر لگا میں گی دولتی ، چلا میں گی کرچھی اور آیک ہنگا مدمجادیں گئی کہ تو کون ہے جھے گھر میں قید کرنے والا تو یورا بجھا ہیر کی فوج کا محتی میں تعدد نے جانے والا تو یدرا بجھا ہیر کی فوج کا محتی کہ بیری کے بیری کے بیری کے ایکا ہیں کہ سے گا ہے جو ارو تو مرجائے گا ہوی کے بغیر ہے۔

اکبر دبے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی .فوج سے

بھر کیا ہوگا کہ اسلام ہی کوسلام کر دےگا،اس اسلام میں بیہ کہ بیوی بٹائی لگاتی رہے، تاراض رہے، بیوی کے حقوق اداء نہ کرو،حقوق میں بیجھی توہے نا کہ لوگ اس کی بیوی کودیکھا کریں، بیجھی بیوی کے حقوق میں سے ہے۔

## شياطين كے حقوق:

ایک قصہ اور بتا دول کام کی باتیں یا در کھا کریں جھلایا نہ کریں دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ نیسیفون پرایک خص نے بتایا کہ ایک گیارہ سال کی لڑک نے پردہ کرلیا اس وجہ سے اس کے دشتے دار بہت ناراض ہیں کہتے ہیں کہ تو نے پردہ کرلیا اب قو حقوق العباد کسے اداء کرے گی؟ لوگوں کی حق تلفی کرے گنہگار ہورہی ہے، چھاز ادول کے حقوق ہیں، خالور ادول کے حقوق ہیں، خالور ادول کے حقوق ہیں، خالور ادول کے حقوق ہیں، خوبی کے حقوق ہیں چھو چھا اور خالو کے حقوق ہیں اور جب تیری شادی ہوجائے گی تو دیور کے اور نندوئی کے حقوق ہیں اور جب تیری شادی ہوجائے گی تو دیور کے اور نندوئی کے حقوق ہوں گی ارمی ہوجائے لوگوں نے بچھے ڈرایا ہے کہ کمیں واقعۃ ایسا تو نہیں کہ اللہ تَدَلَقَعَ اللہ تاراض ہوجائے لوگوں نے بچھے ڈرایا ہے کہ تو حقوق العباداداء نہیں کرتے۔

### ايمان، اسلام اوراحسان كامطلب:

میں یہ بتار ہاتھا کدایے دیوٹوں کومیں نے یہ کہددیا کہ آ لوگوں کا ایمان

بہت کمزور ہے اگر میں نے بیے کہددیا کہ بیوی کا بیتن اداءنہ کروتو وہ جب بجائے گی تو تم اس کی تاب نہ لاسکو گے نہ رکھنے کے نہ چھوڑنے کے بیوی تمہاری زندگی کوچھنم بنادے کی چنم ،اس لئے اتنی دیوثی کرلیا کروچھوٹے درجے کے دیوث بن جاؤ کوئی بات نہیں۔ایسا جواب کیوں دیا جاتا ہے اس بارے میں ایک بزرگ کا ملفوظ من کیجئے فر مایا که رسول اللہ ﷺ نے ایمان ، اسلام اور احسان کی تشرت يون فرمائي إ ايمان سيكم عقا مسيح مون الله تَدَلَقَعَتُنات ك بار عين، ر سولوں کے بارے میں ، فرشتوں کے بارے میں ،حساب و کتاب ، جنت اور جہنم کے بارے میں عقیدے سیح ہوں۔اسلام یہ ہے کدا عمال سیح ہوں اور احسان یہ کہ دل میں اخلاص ہو جو عمل کریں اللہ تنہ لائے تھات کے لئے کریں دل کی حالت بہتر ہوجائے۔فرمایا کدرسول اللہ ﷺ کے ان تیوں کے بیمعنی بیان فرمائے تحکرآج کےمسلمان کے حال کےمطابق س لو، آج ایمان کیا ہے؟ کھانے کو ملے، کھانے کو ملے تو ایمان ہےاور ذرای آئی تکلیف تو مرتد ہوجا ئیں گے ایمان کوچھوڑ دیں گے،کھانے کو ملے تو ایمان ہے، چندسال پہلے جب سوشلزم کا چکر چلاتواس میں یمی نعرے لگتے تھے ''روٹی کیڑاروٹی کیڑاروٹی کیڑا۔''بس انہیں رونی کپڑا ملتا رہے جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، یہ تو رہ گیا ایمان۔ آج کے مسلمان کا اسلام کیا ہے کہ کھانا ہضم ہوجائے اگر ہضم نہیں ہوا پیٹ میں در دور د مونے لگا تو بہت پچھتائے گا کہے گا کہ چلو یہودی یا عیسائی بن جاؤں ، ذرای تكليف آئي توالله مَّهُ الْفَقِعَالَة كوكاليال بكيكا، بيه بآج كامسلمان اوراحسان کیا ہے کہ احابت سیح ہو جائے اگر قبض ہو گیا تو پہشورکریں گے ۔

ایسے ہی دیوث کی جو تین قشمیں میں نے بتا کیں ان میں سے تیسری قشم کے دیوث کو بھی اگر روکا جائے کہ بیوی کو بازارمت جانے دوتو اس پرمیاں بیوی کی آپس میں جو ہوگی لڑائی وہ چلائے گی جوتا اور پیٹل کرنہیں سکے گا طلاق بھی نہیں دے سکتار کھ بھی نہیں سکتا تو ایسے میں کہیں اسلام کو ہی سلام نہ کردے اس لئے اس کے لئے مخبائش ہے۔

## عورت مردكوبازارلے جاتى ہے:

ایک ریجہ دریا میں بہا چلا جارہ اتھا ایک شخص نے سمجھا کمبل ہے وہ کمبل کو گرفتے کے لئے دریا میں کود گیا جب اس کے قریب پہنچا تو ریچھ نے اسے پکڑلیا وہ بے چارہ کئی دن کا مجموکا تھا اس نے سمجھا اللہ تنگھ کھٹات نے غذاء بھیج دی کنارے پر سے دیکھنے والے و کیورہے ہیں کہ کمبل لانے کی بجائے بیخود تی ساتھ بہتا چلا جارہا ہے اس طرح تو بیخود فرق ہوجائے گا، وہ لوگ اسے آوازیں دیے لگے: ''ارے کمبل کوچھوڑ واپنی جان بچاؤ۔''وہ کہتا ہے: ''میں تو کمبل کوچھوڑ داپنی جان بچاؤ۔''وہ کہتا ہے: ''میں تو کمبل کوچھوڑ دوں کمبل کوچھوڑ میں تھے۔ ان لوگوں کا ہے بیہ بوی کو بازار نہیں لے دوں کمبل کوبھوڑ ہے۔'' یہی تصدان لوگوں کا ہے بیہ بیوی کو بازار نہیں لے جاتے بیوی انہیں لے جاتی ہے۔

مردوں نے اللہ تَدَلَا وَقَعَالَتْ كَى نافر مانى كرك الله تَدَلَا وَقَعَالَتْ كُوناراض كرد ها ہے والله تَدَلَا وَقَعَالَتْ كُوناراض كرد ها ہے والله تَدَلَا وَقَعَالَتْ كُوناراض كَنْ مَعَى بِدِ وَ الله تَدَلَا وَقَعَالَتْ وَهُمَا ہِ وَ وَقَعَهِ مِورَا الله وَ هُونَا الله وَ هُونَا الله وَ عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله

## اشیاء کی خریداری سے مردول کی ناوا قفیت:

میاں مٹھویہ کہتا ہے کہ جھے تو خریداری آتی ہی نہیں، یہ بات میں ایسے ہی ایسے ہی ایسے باس سے نہیں بتا رہا لوگوں کی با تیں سنتا رہتا ہوں، را بخھا کہتا ہے ہیز خریداری کرکے لاکر دیتی ہے کیونکہ جھے تو یہ کام آتا ہی نہیں جھے پائی نہیں کپڑا ایسے او کون ساہے چر یہ پائیس کہاس کا نرخ کیا ہے دو کا ندار تین چارگاز او ہی تہیں میں تو لٹ کرآ جاؤں تین چارگاز او ہی تہیں میں تو لٹ کرآ جاؤں گا آئی محت اور پھے کا نقصان کرنے کے بعد پھر مزاج یار میں نہ آئے تو کرچیل چلے گی، اس لئے کہتے ہیں یہ کام ہویوں کے دے ہو دہ خریداری کرتی ہیں اور انہیں اس کا خوب تجر ہے۔ یہ جی بتا دوں کہ دو کا ندار ہوی سے کچھ دصول بھی جو جاتا ہے دیدار تبییں تو لئے معلوم ہے کیا دصول کرتا ہے اس کو جو دیدار ہوجاتا ہے دیدار تبییں تو لئے دو کا نداراگر دس رو پے میٹر پر چھوڑ دے ایک عورت کی آواز ہو جاتا ہے دیدار تبییں تو دو کہتا ہے کہ یہ سوداستا ہے، یہ تجارت میں نفع ہے، بات کرنے کے لئے دو کا نداراگر دس رو پے میٹر پر چھوڑ دے ایک عورت کی آواز کا لئے بات رہی کان میں پڑگئ تو دہ بھتا ہے کہ یہ سوداستا ہے، یہ تجارت میں نفع ہے، کیا دو اللہ بات رہی کان میں آواز پڑ جائے تو بھی کوئی خسارہ نہیں، مندہ حسن دیکھنا تو الگ بات رہی کان میں آواز پڑ جائے تو بھی کوئی خسارہ نہیں، مندہ حسن دیکھنا تو الگ بات رہی کان میں آواز پڑ جائے تو بھی کوئی خسارہ نہیں، مندہ حسن دیکھنا تو الگ بات رہی کان میں آواز پڑ جائے تو بھی کوئی خسارہ نہیں، مندہ

نہیں تیزی ہے۔

مرا از زلف تو موے بسند است ہوں را رہ مدہ ہوئے بسند است

شو ہر کہتا ہے کہ او فاتو مجھے بھی معلوم نہیں کہ رید چیزیں ملتی کہاں ہیں چریہ معلوم نہیں اچھی بری کون سی ہوتی ہے پھر پیمعلوم نہیں کدان کا نرخ کیا ہے۔ پھر یہ معلوم نہیں کہ بیگم کے مزاج کے مطابق ہوگی پانہیں پیندآئے گی پانہیں۔ میں اليبے ديوث شو ہروں ہے كہتا ہوں اگرانہيں ا نناشعور ہوتا كەشرغا دعقلاً بيان كى ذ مدداری ہے تو وہ اے اپنی ضرورت سمجھتے ، ضرورت بردی بردی مشکلات کوحل کر دیتی بے شرع وعقل کامسلم اصول ہے کہ ضرورت انسان کے لئے بردی سے بری مشکل بوی ہے بوی مشکل کوآسان کردیتی ہے،اگر بازار سے سامان خریدنے کو شو ہرایٰ نے ذمہ داری سجھتے اپنی ضرورت سجھتے تو ساری عقل آ حاتی، یہ بھی بیا چل جا تا بازارکہاں ہے، یہ بھی پتا چل جا تا کپڑا کون ساا چھا ہوتا ہے، یہ بھی پتا چل جا تااس کانچیج نرخ کیا ہےساری ہا تیں معلوم ہوجا تیں لیکن مال کی محبت میں اور عورتوں کوآ زادی دینے کے شوق میں بداسے اپنی ضرورت سجھتے ہی نہیں ان کے خیال میں یہ بیوی کی ضرورت ہے اس کی ذمدواری ہے بس وہی میام کرتی ر ہے، اپنی اور بیوی کی عزت بیانے کی ضرورت نہیں سجھتے ،ایے اور بیوی کے دين كى حفاظت كوايني ضرورت نبيس سجهية ، فكرآ خرت كوايني ضرورت نبيس سجهية ، دنيا وآخرت میں خود کواور بیوی کواللہ مُناکھ کا اُل کے قبر اور عذاب سے بیانے کواین ضرورت نہیں سمجھتے ، یااللہ! تو اپنی رحت ہے مردوں کوعقل عطاءفر ما،مردوں کو عقل آ جائے تو عورتوں کوعقل آٹا آسان ہے، یااللہ! تو مردوں کومر دیناعورتوں کو عورت، آج تو دل کی گہرائیوں ہے ذرابید عاء کر کیلیجے: '' یااللہ! تیری خاطر بیدل

جمع ہوئے ہیں اس کا صدقہ ، یااللہ! تیرے گھر (مبجد) میں ہیٹھے ہیں اس کا صدقہ ، یااللہ! جمعہ کے دن کا صدقہ ، یااللہ! جمعہ کے دن مغرب کے وقت دعاء قبول ہونے کا تیری طرف سے دعدہ ہے اس کا صدقہ ، یااللہ! ان تمام چیزوں کے صدقے سے تھے سے دعاء کرتے ہیں کہ تو مردوں کومرداور عور تو ل کوعورت بنا دے۔''

# بیوی کی لائی ہوئی چیز پسند کرنے کی وجوہ:

مردانی بیویوں سے اپنے لباس، جوتے اور دوسری اشیاء بازار سے منگواتے ہیں، میاں منھو کے لئے بیگم صاحبہ جب کوئی چیز بازار سے خرید کرلاتی ہیں تو بیات پند کیوں آجاتی ہے ہیں تو بیات کیوں آجاتی ہے اس کی دوجوہ ہیں۔

دو وجوہ میں بتاؤں گا تیسری کسی کے ذہمن میں ہوتو مجھے بتا ئیں، کوئی تیسری وجہ ہو بی نہیں سکتی صرف دو ہی وجہیں ہیں۔ میں بار بار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ جو دجہیں میں بتا تا ہوں ان کے علاوہ کوئی اور وجہ کسی کے ذہمن میں ہوتو بتائے آج تک تو کسی نے بتائی نہیں۔

دووجوه پيرېن:

### (1)جيزا:

ایک به که چارنا چاردل چاہے نہ چاہے پسند ہویا نہ ہو جب بیگم صاحبہ لے

آئیں قواب کیا مجال ہے بیا نکار کر جائے اگرا نکار کیا تو سینڈل ہی سینڈل پڑیں گے خبر دار! جو ہماری پہند کی ہوئی چیز رد کی تو ہے کون اپنی مرضی چلانے والا جب ہم ئے آئے تو اب بیاستعال کرنی پڑے گی۔

بیویاں شوہروں کے لئے خریداری کرکے لاتی ہیں اور شوہراس پر اعتراض نہیں کرتا رکھ لیتا ہے ول میں گھٹ رہا ہے، تکلیف محسوں کررہا ہے مگر فریاد کرے تو کیسے وہ کرنے ہی نہیں دیتیں، بیوی کے سامنے بولنے کی مجال نہیں۔

دنیا کی نعتوں میں سے سب سے بری نعت یہ ہے کہ بیوی صالحہ ہو، یہ بہت بردی سعادت ہے، رسول اللہ میلان علق کا اللہ علیہ

> ﴿الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة﴾ (مسلم)

> دوسرى مديث ش ہے: ﴿من سعادة ابن ادم المرأة الصالحة﴾ (الطبرانى فى الكبير والا وسط)

گریسحادت برایک کے مقدر میں نہیں ہوتی بیصرف ایسے محف کو ملتی ہے جواللہ کا فر مانبردار ہو، کسے کے دل میں بیخواہش اٹھی لیکن بجائے اس کے کہ گناہوں کو چھوڑتا اور اللہ کو راضی کر کے بید درخواست پیش کرتا اس نے عاملوں سے وظیفے اورختم پوچھ کو چھر پڑھنے شروع کر دیتے بالا خرشادی ہوگئی پسند کی بیوی مل گئی، کچھ دن تو ہمنی خوشی بسر ہوگئے ایک دن بیوی پکوڑے تل رہی تھی

ایے بی جب بازارے بیوی کوئی چیز خرید کرلاتی ہے اوراسے پسندنہیں آتی تو بیوی کے سامنے دبنی ٹاپسندیدگی کا اظہار کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔

## فناء في الزوجة :

دوسری وجہ ریر کہ میاں مٹھو بیگم کی عقل پر ایسا فداء ہے کہ اس نے اپنی عقل کو اپنی خواہش کو ایسا مٹادیا ایسا قربان کر دیا کہ بیگم کی عقل اور اس کی پسند کے خلاف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں۔ پہلی قتم میں تو بیہ تا یا کہ کوئی چڑ اگر نا پسند ہوتی ہے تو بھی مجوز ااس کا اظہار نہیں کرتا دوسری قتم بیر کہ ایسا فداء ایسا فداء کہ جوتو نے کر دیا وہی مجھے پسند، جوتو کے ہیں اس پر راضی، اپنی رضا فتاء کر دی ہوی کی رضا میں۔۔

## اللہ کے بندوں اور عورت کے بندوں کی دوشمیں:

الله تَهُلَفَقَعَاكَ والول كى دوسميس بين، ايك وه جنهين الله تَهُلَفِقَعَاكَ كَ احكام بين يا تكوينيات بين كوئى تكليف آئ كوئى مصيبت آجائ تو مصيبت كا احساس بوتا ہے مگر وہ الله تَهُلَفِقَعَاكَ كى نقدر پر راضى رہتے ہيں، برداشت كرتے ہيں، الله تَهُلَفِقَعَاكَ ہے شكايت نبين كرتے ہيں، ترے قبض ميں ہيں، تيرے قبض ميں ہيں، تيرے خالف كركے جائيں گے كہاں، تكليفول پرصبر كرتے ہيں۔

"جب ۋبوئ مولى توكيا بچائے دولد"

جب مولی ڈبونا چاہتا ہے قو میری رضا بھی آئ میں ہے کہ جلدی ہے ڈبو دے جس طرح الله تنافقة اللہ کے دیے دے جس طرح الله تنافقة اللہ کے بندوں کی دو تسمیس ہیں ای طرح عورت کے بندوں کی بھی دو تسمیس میں نے بتا دیں۔ ایک تو وہ جو تلملا رہے ہیں ہے چین ہیں بیوی کی لائی ہوئی چیز پہند نہیں گر کی کہ جور ہیں۔ دوسری قسم وہ کہ بیگم صاحبہ میں نے اپنی رضا تیری رضا میں فناء کردی، تیری مرضی کے خلاف کا تصور بھی ٹہیں آتا جو تو نے کہدیا، جو تو نے لا دیا، جو تو نے کردیا میں ای پر راضی ہوں میں نے اپنی خواہش کو دیا، جو تو نے کردیا میں ای پر راضی ہوں میں نے اپنی خواہش کو تیری خواہش کو تیری خواہش کر دیا۔ بیلوگ "مردہ بدست زندہ" بن گئے بلکہ برعکس "تیری خواہش پر قربان کر دیا۔ بیلوگ "مردہ بدست زندہ" بن گئے بلکہ برعکس "ذری دو بدست زندہ" بن گئے بلکہ برعکس "ذری دو بدست زندہ" بن گئے بلکہ برعکس "ذری دو بدست زندہ بدست مردہ۔"

ان دو د جوہ کی بناء پر مرد ہویوں کی لائی ہوئی چیزیں پسند کر لیتے ہیں اگر کسی کے خیال میں کوئی تیسری وجہ ہوتو پر ہے میں لکھے کر دے ویں تا کہ اس پر خور کر لیا جائے ،میرے خیال میں تو یہی دو وجوہ ہیں ، ہاں ایک تیسری وجہ حب مال ہے۔

### حب مال كاوبال:

شوہراور بیوی دونوں حب مال کے مریض ہیں، دونوں زیادہ سے زیادہ کمانے اور زیادہ سے زیادہ کمانے اور نیادہ سے زیادہ کمانے انہوں کا شکار ہیں، اس لئے انہوں نے بیٹسیم کارکرر کھی ہے، بلکے ٹی شوہرا ہے بھی ہیں کہ ان کی بیویاں بھی کماتی ہیں دونوں ٹرکار کے گدھے ہے جوتے ہیں گدھا گھی دونوں ٹل کرخوب دنیا کماتے ہیں، ڈرکسی کی بیوی نہیں کماتی تو وہ کمانے ہیں شوہر سے اس طرح تعاون کرتی ہیں، ڈرکسی کی بیوی نہیں کماتی تو وہ کمانے ہیں شوہر سے اس طرح تعاون کرتی

ہے کہ گھر کا سامان بازار سے لاتی ہے، اگر شوہر لائے گا تو اس کی کمائی ہیں نقصان ہوگا، بازار کے کام بیوی اس لئے کرتی ہے کہ شوہر ہمہ دفت کمانے ہیں مصروف رہاور زیادہ سے زیادہ کمائے عزت جائے تو جائے، شوہر دیوث بنتو بندے بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو کوئی بات نہیں، دونوں حب مال ہیں مرے جارہے ہیں، مرے جارہے ہیں، مرے جارہے ہیں، مرے جارہے ہیں، بیوی کوکی نے استعال کرلیا تو کیا حرج ہوگیا ہاں ملل کا نقصان نہ ہونے بائے، دوکان دیر سے جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا، اگر کارخانے جلدی نہ گیا تو اس دفت تک حردور کام نہیں کریں کے کتنا نقصان ہوجائے گا، بیؤی بازارون میں اپنی زیارت کرواتی رہے گرمال کا نقصان نہ ہو۔

جیکب آباد کا ایک قصہ ہے، جنہوں نے جھے بیقصہ بتایاان کے بیٹیج وہاں و کی آئی جی شھے۔ وُی آئی جی نے وہاں بلوچوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمانے گئے، یہ ڈی آئی جی صاحب بھی بلوچ سے، انہوں نے کہا دیکھو وہ فیا آئی مر آئی کا ورتم لوگ ابھی تک آئیس کے جھڑے فورش سنجالو ہوش، فرما ذرا در از دھاڑ میں پھنے ہوئے ہو تہم اراعلاقہ ابھی تک کتنا پھمائدہ ہے کچھ تو ہو تی سنجالو ہوش، فرما ذرا مرا کردیا، کی بات برقل کردیا، کی بیوی سے بات کر لی تو اسے آل کردیا، کسی پر ایسے بی شہد ہو گیا اسے آل کردیا، استجالو دنیا ترقی کر گئی تم بھی ترقی کروآ پس میں لڑائی جھڑے ساور آل وغیرہ نہ کیا کہ وہوں کی بیوی سے کہا خصورا بات یہ ہے کہ آپ کرو ایس میں لڑائی جھڑے نے کہی بہتر بات کہی) کرو ہوگئی ہو گئی ہو گئ

کرناشروع کردیا۔ بہاری بیویاں ہیں مٹی کے برتن امت اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اسے تو ژ دہتے ہیں ، یہ نی ئے برتن میں سونے کے نہیں ہیں اور تمباری پویال سونے کے بہتن ہیں انہیں کتے سونگھتے رہیں ، جا متے رہیں ،ان میں ہے رہیں، کھانے رہیں ،بس تم نے ذراسا دھویا تو وہ ٹھک بوگیا۔ ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں توا تناشر مندہ ہوا کہ یانی یانی ہو گیا، میں نے جلسہ بی ختم کرد ماا**س مذھے نے مجھے یو لنے کے**لائق ہی نہ چھوڑا۔

شوہر صاحب کو فرصت کہاں انہیں دوکان پر جانا ہے، کارخانے پر جانا ے کہیں ملازمت ہواں پنچنا ہے بیوی کو بھی اتنے مالی نقصان کا حل کہاں ، اس لئے بازار ہے تریداری کا کام بیویاں کرتی ہیںان کی مثال بی ہے جوابھی ہتائی بینی ان کی بیویاں سوئے کے برتن ہیں اس لئے کوئی بات نہیں کارخانے کا نقصان نه ہو، دوکان کا نقصان نه ہو، ملازمت کا نقصان نه ہو،ایک رویے کا بھی نقصان نہ ہونے یائے ہوی کی مزت جائے تو جائے ،میاں ہوی جہنم کا ایندھن بنیں تو کوئی بات نہیں، یہیے میں کی نہ آنے یائے۔ ریسب کچھ مال کی محبت میں **ہور باہے، مال کی محبت نے مسلمان کو تیاہ کر دیا۔** 

# عورتوں کے باہر نکلنے کی وجوہ:

عورتوں کے گھر میں نہ میٹھنے کی وجوہ میہ ہیں:

# (1) خوامش نفسانی کی تکیل:

الیک عورت آ زادی جا ہتی ہے مہذب خوا تین کی طرح اللہ تیکا کھی گئان کی

بَد یوں کی طرح گھر میں رہنا اے پیند نہیں، یہ الله تَدَالْاَکَ قَالَتْ کی بندی بنا ہی نہیں ہوا ہے۔ نہیں جاہتی، شیطان کی بندی بننا جاہتی ہے۔ رسول الله ﷺ کی ازواج مطہرات وَحَوَاللَّهُ الْاَلْمُ اللَّهُ اللَّ

﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى﴾ (٣٣.٣٣)

میرے حبیب کی بیو یو او قسون فعی بیوتکن ، اپنگرول میں رہا کرو گھر کی چارد یوار می سے باہر مت نکلو، و لا تبسو جن تبوج المجاهلية الاولی، تہیں تو ہم نے اسلام کی دولت سے نوازا، اپنے حبیب کی معیت سے نوازااس لئے کفراور شرک کے زمانے میں جس طرح عورتیں گھروں سے باہر ماری ماری پھرتی تھیں تم ایسے مت کروگھروں سے باہر مت نکلو، بیکن سے فرمایا؟ امت کی ماؤں سے ، کاش کر آج کے مسلمان کو مال کی شرم آجائے کہ ہماری ما ئیں کیسی ہیں، اسے مال کی شرم نہیں آتی، نالائق اولا دجو ہوتی ہے وہ مال کے احوال پر، مال کے اوصاف پرنہیں چلاکرتی۔ وہ تو امت کی مائیں ہیں جن کے بارے میں فرمانا:

> ﴿انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (٣٣.٣٣)

انہیں اللہ تَنَافِقَوَقَالَ نے پاک کر دیا، جے اللہ تَنَافِقَوَقَالَ پاک کروے، قرآن مجید میں اس کا اعلان فرما دے اور وہ اعلان قیامت تک پڑھا جائے، وہ قرآن جے پڑھ پڑھ کرمٹھا کیاں کھاتے ہیں،اگرمسلمان سے بچھ لے کہ قرآن عمل کرنے کے لئے ہے پھر تو یہ سوچ بھی لیکن اس کے دہاغ میں تو دور دور تک یہ بات آتی ہی نہیں کہ اللہ تَنگلاکھ گات نے قرآن کیوں اتارا، یہ تو کہتا ہے ہوان اللہ! کیسا اچھا قرآن ہے جو مشائیاں کھلاتا ہے، ناشتہ کرواتا ہے، ہوان اللہ! کیسا اچھا قرآن ہے۔ اس قرآن میں امہات المومنین تفکلان کھیا ہے ہوئی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تہہیں ظاہر باطن ہرتم کے شیطانی وساوس سے نفسانی وساوس سے پاک کر دیا ایسی پاک عورتوں کے لئے تو یہ تھم ہور ہا ہے کہ گھروں میں قرار سے رہو گھروں سے باہرمت نکلا کرو۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمایا:

۔ برحورت چھانے کی چیز ہے سو جب وہ گھرے باہر نکلتی ہے تو

شیطان اس کے چھےلگ جاتا ہے۔" (ترندی)

یہ تو ہیں ہی شیطان کی بندیاں یہ باہر نکلنے سے باز نہیں آتیں آزادی
چاہتی ہیں کیونکہ گھر میں تو صرف ایک شوہر ہے اور ایک پر انہیں اکتفاء نہیں ہی
اب زیادہ تفصیل کیا بتاؤں بجھنے والوں کے لئے اتنابی کافی ہے۔اس شیطان کی
بندی کے لئے ایک شوہر کافی نہیں اس لئے مزید مزے لینے کے لئے باہر نکلی
ہے۔ پہلی بات کا خلاصہ ہوا باہ کی محبت اس کی خواہش نفسانی ایک شوہر سے پوری
نہیں ہوتی اس لئے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لئے دنیا بھر کے شوہروں
کودیکھنا جاہتی ہے اس لئے باہر نکلتی ہے۔

#### (۲)حب مال:

دوسری وجہ ہے حب مال، گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹو ہر کپڑے وغیرہ لا کر دے گا تو کہتی ہیں بیدنگ نہیں ماتا، بیہ کپڑ ایوں اور بیہ کپڑ ایوں اور بیدزیور تو ایسا ہے اور یدایها، زیوراور کپڑوں کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ باز ارجا کرایک ایک چیز خود نہ خریدے،ای حب مال کی وجہ سے یہ بھی سوچتی ہے کہ یہ کام شوہر کرے گاتو اس کے کمانے میں حرج ہوگا۔ حب مال اسے ذکیل کر رہی ہے اور ایسے ہی انہیں شوہرل جاتے ہیں الو۔

خوانین ہوشیار ہیں (حضرت اقد س مردوں کوخوانین کتے ہیں، خان کی جع خوانین ) شوہر کوالو بنانے کا ایک نیخ عورتوں میں مشہور ہے کہ الو کی زبان شوہر کو کھلا دیتی ہیں بس اب میاں مشوالوین گیا۔ بچھ گئے ذرا ہوشیار رہا کریں، بناتے ہوئے مین کہیں وہ بھی اس نیخ بناتے ہوئے کردیں۔ اگر کہیں، زار میں کی عورت کو الوخرید ہے ہوئے یا کہیں ہے بکڑتے یا کیکر واتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جا کیں میشو ہرکو پکا کر کھلائے گئ، عورتوں نے مردوں کو الو بنار کھا ہے الوہ میں کی خورتوں کی خردیں مال نے اسے جاہ کر رکھا ہے اسے میں لاکر دے رکھا ہے اسے میں لاکر دے دیلا ہے بیاں ہی نہیں آتا کہ بیوی کی ضرورت کی چیزیں میں لاکر دے دوں۔

# حب مال كے علاج كا مجرب نسخه:

ایک شخص نے جھے فون پر بتایا کہ میرا شروع ہی سے بیمعمول ہے کہ میں خریداری کے لئے بیوی کو بھی بازار نہیں لے جاتا ، ضرورت کی چیزیں خود خرید کر لاتا ہوں اگر کوئی چیز چھوٹی بڑی ہوی بدل کر لائی پڑے تو میں کی چکر لگالیتہ ہوں لیکن بیوی کوئییں لے جاتا ، انہوں نے ایک نسخہ بڑا بجیب بتایا کہ شادی کے بچھ دن بعد بیوی نے کوئی کیڑ امتگوا یا میں نے لاکر دے دیا اسے پہندئییں آیا تو میں

نے اس کے سرمنے وہیں ماچس اٹھائی اورا سے جلا دیا، بیوی کو پسندنہیں آر ہا تھا تو جلہ کراس کا قصہ بی ختم کر دیا کہ دیکھویہ ہے اس کا علاج ۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بیوی سے کہد دیا کہ جب میں کوئی چیز لاؤں اور وہتہمیں پسند نہ آئے تو پھرواپس نہیں لے جاؤں گا بلکہ کی دوسرے کو ہرید دے دول گا۔

سمى كوبيا شكال موسكات بحكه الشخص في تو نعت كوضائع كر ديا-بيه اشکال سیح نہیں اس لئے کہ جب مال کے علاج کے لئے بٹراروں لاکھوں کروڑوں کا مال جلا و ما جائے ، ایک دل کا علاج ہوجائے ، اس میں ہے جب دنیا نکل کر الله تَهُلْفِقَةً الله كَي محبت بيدا جوجائ ووسر فصفى مين بيركه جنبم سے نكال كر جنت میں پہنچادیا جائے تو بیہوداستا ہے بہت سستانسخہ ہے اس لئے اس برکوئی اشکال نہیں ہوسکتا۔ یہ تو حب مال کے علاج کا انسیرنسخہ ہے، نوٹوں کوایک ایک کر کے جلایا کریں خوب نے نے نوٹ نکالیں بچاس بچاس کے سوسو کے روزانہ ا یک ایک کر کے جلا کمل اور انہیں جلتا ہوا دیکھیں ، سارے نوٹ ایک ساتھ نہ جلائیں بلکہ روزانہ ایک نوٹ جلائیں۔ای طرح خواتین جومنوں بوجھ جمع کرکے ر کھتی ہیں سوسوجوڑے بنار کھے ہیں، جب بازار گئیں کوئی جوڑ اپسندآ گیاخر پدلیو، ضرورت ہو یا نہ ہو کیڑے بناتی چلی جا 'مل گی، کیڑوں کی تو میں نے مثال دے دی ورندان کا حال تو ہر چیز کے بارے میں یہی ہے، ان کاعلاج بھی یہی ہے کہ ا یک ایک کر کے روزانہ کیڑے جلائیں اور اسے جلتا ہوا دیکھیں اس سے انشاء اللہ نَہٰلاَ وَقِیّالِاّ وَل ہے دِنیا کی محبت نکل جائے گی لیکن ساتھ ساتھ رہیجی سمجھ لیں كه جب تك كسي طبيب حاذق سے با قاعدہ اصلاح تعلق نہ ہواس وقت تك اپے طور پر ایب کوئی علاج نہ کریں میہ نسخ مصلح کی ہدایت کے مطابق استعال کرنے جاہنیں۔

#### حفرت سليمان عليه السلام نهجى يبي نسخه استعال فرمايا تها-

# لسخەسلىمانى:

قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آپ نے جہاو کی نیت سے گھوڑوں کی اعلی اور نئی نسل تیار فر مائی ، جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے معاینہ کے لئے تشریف لے گئے، جہاد کی نیت سے گھوڑ وں کی برورش، ان کی و کھ بھال اوران کا معایدسب جہاد میں داخل میں لیکن آپ ان کے معاید میں کچھا لیے مشغول ہوگئے کہ غروب آفتاب سے پہلے کا کوئی معمول قضاء ہوگیا، اگر چەگھوڑوں كى نگېرداشت اور دېكچه بھال بھى تواب ہى كا كام تھالىكىن الاھم فالاھم کے اصول پرزیادہ اہم کام کی خاطر غیرا ہم کوچھوڑ دیا جاتا ہے یا مؤخر کر دیا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کاغروب آفتاب سے پہلے جومعمول تھاوہ ان کے نز دیک زیادہ اہم تھااس لئے اس کے چیوٹ جانے کا دکھ ہوا علاوہ ازیں جن معمولات کاوقت متعین ہوان کاوقت گز رجائے تو وہ قضا ہوجاتے ہیںاور جن کا وقت معنن نه مووه مروقت میں اداء کئے جاسکتے ہیں، گھوڑوں کا معایندوسرے وفت میں بھی ہوسکتا تھا جبکہ وہ معمول متعنین ونت کا تھااس لئے آپ کوشدید قبل ہوا کداس مشغولیت کی وجہ ہے ایک معمول رہ گیا اس قلق اور افسوس کی وجہ ہے تمام گھوڑے ذبح کر ڈالے۔ اس معمول کا قضاء ہونا منجانب اللہ تَبَلَالْاَتُعَالٰتَ تَعَا اس لئے کہ اس میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے مرض حب مال کانسخہ اکسیر ہے، چنانچہ اطباء باطن مرض حب مال کے لاعلاج مریضوں کو یہی نسخہ استعال کرواتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ، حضرات صحابہ کرام تضحالف میکاللے کھن اور ان کے بعدا کابرامت ہے بھی ثابت ہے کہ جس چیز سے زیادہ محبت ہو، جو مال

زیادہ محبوب معلوم ہواور خطرہ ہو کہ اس کی وجہ سے دل میں حب دنیا پیدا ہوجائے گی،اللہ تَنَاکِلَیَوَ ﷺ کی محبت پراس چیز کی محبت غالب آرہی ہوتو ایسے مال کوجلا کر حب مال کاعلاج کیا گیا، یہ نینخہ تو بہت او پر سے چلا آر ہاہے۔

#### عورت كاعورت سے خريد وفروخت كرنا:

بات چل رہی تھی عورتوں کے بازار جانے کی اس بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مینابازار میں بیخے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں ،عورتیں عورتوں سے بات کرتی ہیں تو کیا اس طرح خریداری کرناضیح ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ عورتوں کا عورتوں سے بات کرنا تو بلا شبہہ جائز ہے مگریہاں صرف بات کرنے کا مکنٹر ہیں بلکہ اس کے علاوہ بیر مسائل اور بھی ہیں :

- 🗗 بے دین ماحول کا اثر۔
- 🗗 عورت کا بلاضرورت گھرے باہرنگلنا، بینا جائز ہے۔
- وہاں خواتین کا آپس میں ملنا ایک دوسرے ۔کے کپڑوں کوزیور کواور فیشن کو دیکھنااس سے حب مال بڑھتی ہے۔
  - 🗨 دو کا نوں برمختلف چیز وں کود کیھنے سے مال کی ہوس اورمحبت بردھتی ہے۔

آخری دونوں مسلوں کا تعلق اصلاح قلب ہے ہے، دل میں حب مال کا مرض طاہری اعضاء کے گناہوں ہے بہر گناہوں کے جڑیمی ہے، ہر گناہ ای سے پیداہوتا ہے۔رسول اللہ ﷺ کا مرض خابی نے فر مایا

والا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح

#### الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب﴾ (صحيح مسلم)

انسان کے جہم میں ایک چھوٹا سائکڑا ہے سار ہے جہم کی صحت اور فسادیعنی نیکی اور بدی کا مدارای پر ہے وہ چھوٹا سائکڑا دل ہے۔ آسر دل میں اللہ تَلَائِکَ تُعَالَیٰ کی اور بدی کا مدارای پر ہے وہ چھوٹا سائکڑا دل ہے۔ آسر دل میں اللہ تَلَائِکَ تُعَالَیٰ کی اطاعت میں رہتا ہے کوئی عضو تا فرمانی نہیں کرتا آئکو، کان ، ناک، زبان ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سارے کے سارے اللہ تَلَائِکَ تُعَالیٰ کی اطاعت میں گے رہتے ہیں اور اگر دل میں فساد ہے حب و نیا ہے، حب مال ہے، حب جہ ہے، فکر آخرت سے خالی ہے۔ میں اور اگر دل تو اس جہم کا ایک عضو القدتی کی کی نافر مائی کرے گا۔

عورت خریداری کے لئے گھر ہے ہبرنگلق کیوں ہے؟ جب ہویاں شو ہروں کے لئے خرید کرلاتی ہیں تو وہ پند کر لیتے ہیں اس کے برنکس کیوں نہیں کر لیتے شو ہرخرید کرلائے ہیوی اے قبول کر لے۔

# خريداري كالشيح طريقه:

اب سنئے خریداری کا سیح طریقہ، بیوی کپڑے کے ہارے میں چھ باتیں بتادے ·

- کیڑے کی قتم، ریشی چاہنے یا سوتی۔
  - 🗗 رنگ کون سما چاہئے۔
    - 🕜 پھولدار ہو یا ساوہ۔

- 🕜 پھول کارنگ کیا ہوا ورکیڑ ہے کی زمین کارنگ کیا ہو۔
  - 🙆 پھول بڑا ہویا حجوثا درمیانہ۔
    - 🖸 کتنے میٹر ہو۔

جب وہ پیرسب باتیں بتاد ہے تو آپ بازار جا کر دیکھیں اس قتم کا کیڑا اگرنل گیا تولا کردے دیجئے اور نہیں ملاتو آ کر بتادیں کہ بیگم صاحبہ! آپ نے جیسی فر مائش کی تھی وہ تو پوری نہ ہو تکی ہاں اس سے ملتا جلتا ایک کپڑ امل گیا ہے اس سے کترن کٹوا کرلایا ہوں ۔بس ایک بار لے جائیں اگر کیے کہ یہ مجھے پیندنہیں تو بتادیں بس یمی کیٹرا تھا جو تمہیں دکھا دیا ادر ہے ہی نہیں اگرید پیندنہیں آتا تواس ہےا چھے کیڑے کی امید چھوڑ دو، ہاں معمو لی گھالا دیتا ہوں وہ بہن لوکوئی بات

جوتے کی خریداری کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے۔ جوتوں کے نمبر تو چلے ہوئے ہیں، نمبروں سے جونے کی پیائش کا پتا چل جاتا ہے مختلف کمپنیوں کے نمبروں میں جوفرق ہے وہ بھی لوگوں کومعلوم ہے کہ فلاں کمپنی کا نمبر کچھ برا ہوتا ہے فلاں کا کچھ چھوٹا بس جوتے کا نمبر معلوم کر کیں اور کچھ نمونہ بھی ، گھر میں کس نمبر کا جوتا استعال ہوتا ہے وہ تو معلوم ہی ہوتا ہے مزید احتیاطاً پو چھ بھی لیس پھر سکی دھاگے سے جوتے کا تلاناپ لیں ، دھا گابازار لے جائیں ، دوکاندار سے کہیں کہ فلاں کمپنی کا فلاں نمبر کا اور ایسے ایسے نمونے کا جوتا چاہے ، نکلوا کر دیکھ لیں پھراس کا تلا دھاگے ہے ناپ لیس ساتھ دو کا ندار ہے بیٹھی کہدویں کہا گر ذراً چھوٹا بڑا ہوا تو پھرآ کر تبدیل کرالیں گے، بدلنے پر تو دو کا ندار راضی ہو جاتے ہیں بلکے پچھ جان پیچان ہوتو واپس کرنے پر بھی راضی ہوجاتے ہیں ورنہ بدلنے پر

سب ہی راضی ہوجاتے ہیں۔

اگرکوئی عورت اس طریقے پر راضی نہیں ہوتی تو اس سے تو بہتر تھا آپ کوئی گدھی اپنے گھر لے آتے الی عورت سے گدھی بہتر ہے اسے کسی بھی قتم کی گھاس ڈالیس وہ کھالے گی انشاءاللہ تبالائی گھالتہ۔

# بيوى كوشو برند بناكين:

اصل چیز ہے دینداری جب انسان پورا دیندارین جاتا ہے تو اس کے معاملت درست ہوجاتے ہیں، شریعت میں ہرکام کا ایک طریقہ ہے آگر انسان اس کے مطابق چلے تو راحت ہیں، شریعت میں ہرکام کا ایک طریقہ ہے آگر انسان اس کے مطابق چلے تو راحت ہی راحت ہے۔ میاں یوی میں آپس میں تعلق ایسا ہو کہ شوہر ہے اور یوی یوی ہے، اس کا اثر شادی کے بعد متصل بی طاہر ہونے گئے تو آسانی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے ہی مرد سے کر لے کہ میں مرد رہوں گا ہوی کی یوی ہے۔ شادی سے پہلے ہی مرد رہوں گا پورہ ور رہوں گا اور یوی شادی سے پہلے میسوچ لے میں اس کی یوی رہوں گی، شادی سے پہلے طے ہوجائے تو اچھا ہے ور نہ شادی میں اس کی یوی رہوں گی، شادی سے پہلے طے ہوجائے تو اچھا ہے ور نہ شادی سے بعد مرد ، یہ ہے عورت، اگر اس وقت میں اس کی زندگی ہوں اور شرای وقت میں ہوگئی کی زندگی ہوں اور سے کہ بوتی کے دیدگر کیا اور گئی ہوں اور گراس وقت طفیس کیا شروع میں تو یہ ہوگیا کہ جو پچھے آخرت کی زندگی ہوں اور گراس وقت طفیس کیا شروع میں تو یہ ہوگیا کہ جو پچھے ہوں میوں سے بہری ہوگی کے دیا گورت اور میں ہوں یہ بیری ہوگی ہوں۔ اور میں ہوں میری ہوگی ہوں اس کا شوہر ہوں یہ بیری ہوگی ہوں ہوں میری ہوگی ہوں۔ اور میں ہوں میری اس کا شوہر ہوں یہ بیری ہوگی ہوں میں اس کا شوہر ہوں یہ بیری ہوگی ہوں میں اس کا شوہر ہوں یہ بیری ہوگی ہوں ہوں میں اس کا شوہر ہوں یہ بیری ہوگی ہوں ہوں ہوگھ جاتی ہو کے خبیں۔

ابھی چندروز ہوئے پھانوں کے علاقے کے کس دیبات سے خط آیا

ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ میری شادی ہوئی تو سسرال میں کہیں پردے کا نام ونشان بھی نہ تھا اور نہ ہی میرے خاندان میں پر دہ تھا بلکہ پر دے کو برانجھتے تھے، تصور ای نہیں کیا جاسکتا تھا کہ شرعی پر دہ ہوسکے گانگر اللہ تنافیقیّقات کے فضل وکرم ہے پہلی ہی رات میں صلوۃ الحاجة پڑھ کر دعاء کی ، بیوی کے پاس گئے تو سب ہے پبلا کام کیا؟ نماز پڑھی، دورکعت نماز پڑھ کراللہ ہے خوب رو کر گڑ گڑا کر دعاء کی اس کے بعد تین گھنٹے تک بیوی کوتلیغ کی بہاں کے بیانوں کا خلاصہ نچوڑ کر بیوی کے سامنے رکھ دیا ، اللہ تَبَالْائِوَتَعَالیّ نے اسے بدایت عطاءفر ما دی اس نے ایک عہد کیا کہ اب میری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی اس کے بعد آپس میں میاں بیوی سے میں میاں بیوی بننے کا جومقصد ہوتا ہے اس کی تکمیل سے پہلے اےمسلمان کیااس کے بعداس مقصد کی بھیل کی ۔ لکھتے ہیں اس کا اثر بحمہ اللہ تَهُ لَا يُعْمَاكَ بِيهُ وَاللَّهِ يَهِ لِمُ إِنَّ كُوسِرال مِين بِين كركبرام مج كميا كه بدكيا هوكيا؟ مگراس عورت نے بہت بڑے جہاد کا ثبوت دیاء پھرمیرے خاندان میں بھی كبرام في كياد بال بهى دونول ميال يوى في بمت على مليا اورسب شياطين کو مایوں کر دیا جوسالوں ہے آس لگائے بیٹھے تھے معلوم ہے ناکس چیز کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ سب کی تمناؤں پریانی پھیردیا۔

 کے معاف کرومیں کیوں تمہاری بیوی بنوں جھے اللہ تَمَالِادَوَ عَالاتَ مَرد بنایا ہے میں عورت نہیں ہوں تو شاید مجھ میں بات میں عورت نہیں ہول تو شاید مجھ میں بات آجا ہے ،اپنا الی اصلاح کریں بیولیوں کے لئے ہدایت کی دعا وہی کریں کوشش بھی کریں۔

کہیں کہیں معاملہ برنکس بھی نظر آر ہا ہےا بے متعلقین میں ہے بعض خواتین کے حالات ایسے سننے میں آرہے ہیں کہ خواتین مردوں سے اپنے شو ہروں سے دینداری میں بہت آ گے ہیں بہت آ گے،شو ہرصاحب کوبھی تھینج صینح کردیندار بناری میں، شو ہرصاحب حالات نہیں لکھتے تھے شادی کے بعد بیوی نے مجبور کر دیا کہ حالات لکھا کریں اپنی اصلاح کروائیں، بجر القد تعالیٰ ا پسے حالات بھی ہیں۔اللہ تَہَا لَاکھَ مُقَالاتَ کے فضل وکرم سے خوا تین کی ایک قتم اور بھی ہے وہ یہ کدوہ بہت او نیجے معیار کی نیک بننا چاہتی ہیں ان کے شو ہر انہیں نہیں بننے دیتے ،ان کے ہرہے آتے ہیں کہ ہم پردہ کرنا جاہتے ہیں شو ہرنہیں كرنے ديتے، وعظ عننے كے لئے آنا جاہتے ہيں شوہرنبيں آنے ديتا، ايك خاتون نے اپنے حالات کی اطلاع دی کہ میں نے آپ کی کتاب''شرعی بردہ'' یڑھی تو طے کرلیا کہ سب غیر محرموں ہے بردہ کروں گی مگر میرا شو ہر کہتا ہے کہ تھے یردہ نہیں کرنے دوں گا ،آج تو بردہ کرے گی پھرتو تہجد شروع کرے گی پھرتو نفل روزے رکھنا شروع کرے گی اس سے مجھے نقصان پینچے گا پھر مجھی کہے گی مجھے فلاں جگه پروعظ سننے جانا ہےتو میں تو مرجاؤں گا تیری نیکی اور بزرگ میں اور پھرتو مجھے یہ کیے گی کہ ڈاڑھی رکھو پھرمیرا کیا ہے گا۔ میں شوہر سے بہت ذرتی ہوں بہت روتی ہوں اور بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں بہت می خوا تین اس طرت کے صالات بتاقی رہتی ہیں ،اللہ نَہٰ الاَوْقَعَاكَ ان کی مد دفر ہا کمیں اور بے دین ہاحول

اورمعاشرے <u>۔۔ان کی حفاظت فرما تیں</u>۔

# مردحاکم ہے:

مردکو اللہ تَلَالِدَ وَعَنَالَ نِے قوت عطاء فرمائی ہے اور اسے عورت ہر حاکم بنایا ہے فرمایا:

﴿الرجال قومون عملي النساء بما فضل اللَّه بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بماحفظ الله والتبي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبير ٥١ ١ ٣٣.٨) ''مردحاکم ہیںعورتوں پراس سبب سے کہ اللہ تَمَالاَئِفَعَاتٰ نے بعض کوبعض برفضیات دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے این مال خرج کئے ہیں ،سونیک عورتیں اطاعت کرتی ہیں ،مرد کی غيرموجودگي ميں بحفاظت الهي نگېداشت كرتى ہيں،اور جواليي ہوں کہ تہمیں ان کی بدد ماغی کا اندیشہ ہوتو انہیں زیانی نصیحت کرو اورانہیں ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دواورانہیں مارو پھر اگر وه تمهاری اطاعت کرنا شروع کردین تو ان پر بهانه مت ڈھونڈو، بلاشبیہ اللہ نَیکالْکُوَنَّعَالیٰ بڑے رفعت اورعظمت والے

مردوں پر بے دین کا ایک وبال میکھی ہے کہ خود حاکم ہوتے ہوئے

عورت کے محکوم ہے ہوئے ہیں، دراصل یہ اللہ شکلائے مُقالات کے تا بع نہیں ہوتے اس لئے ان کی عورتیں ان کے تابع نہیں ہوتیں اور یہ ڈاڑھیاں منڈا منڈا کر اتنے کمزور ہوتے جارہے ہیں کہ اہم معاملات میں عورتوں سے مشورے کرنے لگے جب کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاء كم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاء كم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها﴾

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب)

فرمایا کہ جب تک تمن خوبیاں دنیا میں رہیں گا: حکام کا نیک ہونا،
مالداروں کا تخی ہونا، اور مردوں کا باہم مشورہ کرنا اس وقت تک تمہارے لئے
زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے یعنی موت سے زندگی بہتر ہے، اس
لئے کہ زندگی تو ہے آخرت بنانے کے لئے اور ان اقتصے حالات میں آخرت بنتی
جائے گی اور جب ونیا میں تمین خرابیاں پیدا ہوجا کیں جب حکام شریر بن
جا کیں، مالدار بخیل بن جا کیں اور مردعورتوں سے مشورے کرنے لگیں تو
تمہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے یعنی زندگی سے موت بہتر
ہاس لئے کہ وہ زندگی جہنم کی طرف لے جارہی ہوگی ان حالات میں آخرت
نہیں بے گی لہذا اس زندگی ہے موت بہتر ہے۔

عورت کی عقل ناقص،اس کا دین بھی ناقص پھرا ہے حب مال اور حب

جاه کامرض بھی لگا ہوا ہے، عورتوں میں بیرچار بیاریاں عام میں یا پیکہیں کہ بیاری تو ایک ہی ہے'' حب دنیا'' اور اس کی چارشاخیں ہیں \_رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

#### ''عورتوں میں عقل اور دین کی کمی ہوتی ہے۔'' (متفق علیہ )

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول میں ایک خفت نہیں محسوس کے رسول میں اپنی خفت نہیں محسوس کرنی چاہیے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت میں اللہ تَدَلَّدَ مَیَّالَاتِ نَالِیَ مُعَالَدِ مَیْ اللہ تَدَلَّدَ مُوَ اللہ مَدَلَّدِ مُعَالَدُ مَیْ اس کا اعتراف ہے اللہ تَدَلَّدَ مُعَالَدُ مَیْ اس کا اعتراف ہے اللہ تَدَلَّدَ مُعَالَدُ مَیْ اس کا اعتراف ہے اللہ تَدَلَّدَ مُعَالَدُ نَالِی مُعَالِد مِی اللہ تَدَلِی مُعَالِد مِی اللہ تَدَلِی مُعَالِد مِی مُوروں کونو قیت دی ہے، توت جسمانیہ اور توت قلبیہ کی طرح وقت عقلیہ میں بھی خواتین کا کوئی افقیار اور کوئی تصور نہیں اللہ تَدَلَدَ مُعَنَّدُ اللّٰہ مُعَلِدُ مُعَنَّدُ کَا نَقْدَرِ پراور مسلمت و محسن اس میں ہے خواتین کو بیسوچ کر اللہ تَدَلَدُ مُعَنَّدُ کَا نَقْدَرِ پراور مول اللہ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ مِعْنِ مُعَنِّدُ مِعْنِ مُن مُورونِ مِن اللّٰمُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ مُعْلِدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہ مُعَنِّدُ مُعَنِّدُ اللّٰہُ مُعْلِدُ مُعَنِّدُ اللّٰہُ مُعْلَدُ اللّٰہُ مُعَنِّدُ اللّٰہُ مُعْلِی اللّٰہُ مُعْلَدُ مُعْلِی اللّٰہُ مُعْلِی اللّٰہُ مُعْلِی اللّٰہُ مُعْلِی اللّٰہُ مُعْلَدِ اللّٰہِ مُعْلَدُ اللّٰہ مُعْلَدُ مِعْنِی اللّٰہُ مُعْلِدُ مُعْلَدُ اللّٰہِ اللّٰہُ مُعْلِیٰ اللّٰہ مُعْلِدُ مُعْلَدُ اللّٰہُ مُعْلَدُ مُعْلِیٰ مُعْلِیْ اللّٰہُ مُعْلِدُ مُعْلِی اللّٰمِ مُعْلِی مُعْلِی اللّٰمِ مُعْلِدُ مُعْلِی اللّٰمُ مُعْلِدُ مُعْلِدُ اللّٰمُ مُعْلِدُ مُعْلِدُ اللّٰمُ مُعْلِی اللّٰمِ مُعْلِدُ مُعْلِدُ مُعْلِی اللّٰمِ مُعْلِدُ مُعْلِ

#### خلاصه:

ایک بارختصر ابھرلوٹا دوں کرخواتین سے معاملہ کس طرح کیا جائے ۔خواتین سے معاملے کی تین تشمیں ہیں:

- 📭 حدودالله پرقائم رکھنے میں ذرابھی رعایت نہ کی جائے۔
- اہم کامول میں عورتوں ہے مشورہ اوران کی رائے قبول کرنے سے احتر از کیا

ہائے۔

🗃 ان سے خدمت وغیرہ لینے اور حسن معاشرت میں ان کی زیادہ سے زیادہ رعایت کی جائے۔

الله تَدَلَقَعَةَاكَ مسلمانوں صحیح مسلمان بنادیں ، دین کی صحیح ننم ، دین رصحیح عمل اور دین پراستقامت عطا مِفر ما کیں ۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللَّه رب العلمين وغظ

وعظ:ت فقة العصفة عظم مفراقيس مقى رشيداً حدمار مالة وال ص: **ال** جامع مسجد والالفقاء والارشاد نظم آبا د كراجي بمقام بعدنماذعصر بوقت: تاريخ طبع مجلد: جادى الآخره معلما حسان پرنتنگ پریس فون:۱۹۰۱۹۰۹-۲۱۰ مطبع:ت ناشزے كَتَاكِبُ لِمِنْ الْمُسْتِدَارِيَّا \_ كابى ١٠٠٥، ا نون:۱۲۳۲۰۲۲-۲۱، فیکس:۱۲۳۸۲۲۲-۲۱۰

#### وعظ

#### عيدي

(۱۳، ذي القعده ۱۳۱۵)

الحمدالله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعتمالتا، من یهده الله فلا مضل له و من یه بضلله فلا هادی له و نشهدان لا الله الا الله و حده لا شریک له و نشهدان ان محمدًا عبده و رسوله صلی الله تعالی علیه و علی اله و صحبه اجمعین.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله

الرحمن الرحيم،

والعديت ضبحا صفالموريت قدحا صفالمغيرت صبحا صفائرن به نقعا صفوسطن به جمعا النسان لربه لكنود الوانسة على ذلك لشهيد الفلايعلم اذا

بعشر مافي القبور oوحصل مافي الصدور oان ربهم بهم يومئذ لخبير o

اس چھوٹی ک سورہ میں اللہ تکھی گھٹات نے انسان کا ایک مرض اوراس کا علاج بتایا ہے۔ دنیا میں جب کوئی بیار ہوتا ہے تو اس کے حالات کے مخلف مراحل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ عام حالات کے خلاف وہ اپنے اندر پچھے تغیر محسوں کرتا ہے جب انسان اپنے عام حالات میں پچھے تغیر محسوں کرنے گے تو یہاں کی علامت ہے کہ اس میں کوئی بیاری بیدا ہو پچل ہے اس کے بعد کس حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ بیاری کی شخص کرتا ہے کہ کوئ کی بیاری ہے۔ سی کا جب اس کے حال کی حالت میں تغیر پیدا ہوگی ہے اس کے بعد اس کی حالت میں تغیر پیدا ہوگیا ہے پھر وہ حالات سے بیاری کی تشخیص کرنے کے بعد اس کے اسباب کا کھوج لگا تاہے، بیاری کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کا کھوج لگا تاہے، بیاری کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کی ہیں جب کے بیاری کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کی ہیں جب کے بیاری کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کی ہیں جب کے بیاری کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کی ہیں جب کے بیاری کیوں پیدا ہوئی اس کے اسباب کی ہیں جب کہ خواصل ہوگئے:

- علامات پھھالى ظاہر ہورى ہيں جن سے ثابت ہوتا ہے كہ يہ بيار ہے۔
- 🗗 ڈاکٹریا حکیم کودکھا تا ہے تو وہ دکھے کر فیصلہ کردیتا ہے کہ یہ بیار ہے اس میں فلاں مرض ہے۔
  - ☑ طبیب مرض کے اسباب معلوم کرتا ہے کہ بیمرض کیوں ہوا۔
    - ♦ پھرطبیباس مرض کاعلاج کرتا ہے۔

علاج کا میچ طریقہ یمی ہے کہ مرض کے اسباب کاعلم ہوتو علاج میچے ہوتا ہے اور اگر اسباب کاعلم نہیں تو پھر جتنے بھی انجکشن لگاتے رہیں، آپریشن کرتے رہیں، چیر پھاڑ کرتے رہیں، ایٹی بائیک کھلاتے رہیں علاج میچ نہیں ہوتا۔

# انسان ناشکراہے:

اس سورة میں یہ چاروں مراحل موجود ہیں۔اللہ نَدَلْا اَفْتَالَاتِ نے اس سورہ کی پہلی پانچ آیات میں انسان کے بیار ہونے کی یہ علامت بتائی ہے کہ گھوڑ نے تو ایپ مجازی مالک کے ذراسے اشار ہے سے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں گر انسان اپنے مالک کے ذراسے اشار سے سعلوم ہوا کہ انسان بیار ہے انسان ایک کے مملوک کا اپنے مالک سے جمیسی اطاعت شعاری کا تعلق ہوتا چا ہے اس میں ونہیں ،آگے انسان کا مرض بتایا:

#### ﴿ ان الانسان لربه لكنو دo﴾

اس میں مرض ہے ہے کہ یہ اپنے رب کا بہت بوا ناشکرا ہے، بہت بوا
نافر مان، مرض کی تنجی بھی اللہ تذکہ فی تقال نے ایسی فرمائی کہ بوے شدو مد سے
بوے دموے ہے بہت بری تاکید سے: ان الانسان، اِنَّ کے ساتھ بیان شروع
کیا جس کے معنی ہے ہیں کہ یہ بات جواب ہم بتار ہے ہیں محقق ہے لینی بات ہے
اس میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں کہ یہ بات جواب ہم بتار ہے ہیں محقق ہے گئی بات ہے
ادر مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ چھوٹا سا ناشکر انہیں بہت بڑا ناشکرا ہے، پھر جملہ اسمیہ
ہوہ بھی تاکید کے لئے، اللہ تنگلہ کو گئی ان تاکید میں اور قسمیں اٹھا اٹھا
کرفر ماتے ہیں کہ اس میں مرض کیا ہے کہ بیا ہے رب کا ناشکرا ہے اور ناشکری
بھی تھوڑی می نہیں کرتا بہت بڑا نافر مان ہے بہت بڑا نافر مان ، یہ مرض ''ام
الامراض'' ہے بعن بعنی بھی بیاریاں دنیا کو تباہ کرنے والی ، آخرت کو تباہ کرنے
والی ، اللہ تنگلہ کو تاراض کرنے والی ، دل کو ہر دفت پریثان رکھنے والی محتی
بھی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ تنگلہ کو کا تاکہ کو کا دان سب بیاریوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ تنگلہ کو کا تاکہ کو ایس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ تنگلہ کو کہ اللہ تنگلہ کو کہ کو اللہ کو بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ اللہ تنگلہ کو کہ کو کہ کو اللہ مدے کے کہ اللہ تنگلہ کو کہ کا دور بنیاد یہ ہے کہ اللہ تنگلہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ اللہ تنگلہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو ک

# ناشراہے۔اس کے بعداس مرض کے اسباب بیان فرمائے کہ ناشکرا کیوں ہے:

یہاں بھی وہی تاکیدیں: اِنَّ ، ہم جو بیاری کا سبب بتا کیں گے وہ یقینی ہے۔

دیکھئے اللہ تنگلفتھ تالئے کی کیا شان ہے نالائق بندوں کو سمجھانے کے لئے کیسی تاکیدوں کے ساتھ اور قسمیں اٹھا اٹھا کر سمجھاتے ہیں لیکن میالائق ہیں نالائق بند ہے بچھ کردیتے ہی نہیں سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ۔وہ اٹھم الحا کمین فر مارہے ہیں کہ یقین جان لو، یقین جان لوکہ مرض کا جوسب ہم بتا کیں گے سبب صرف وہی ہے کوئی اور سبب نہیں۔

### انسان مريض حب مال:

و سبب کیا ہے؟ اس کے ول میں مال کی مجت بہت زیادہ ہے: ﴿ وانه لحب المحير لشديد ٥﴾

اِنّ - بیسے پہلے تفصیل بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات محقق ہے بیٹی ہے۔ لشد ید، یہاں بھی وہی لام تا کید جواب قسم ہے، ہشم اٹھا کرفر مار ہے ہیں، شدید کے معنی میں ہی شدت ہے پھر مزید شدت بتانے کے لئے تکیر تعظیم کے لئے ہے، بلا شہر بیٹی بات ہے کہ یہا نسان مال کی محیت میں بہت زیادہ ہے، بہت ہی شخت، بہت ہی شخت، مال کی محبت اس کے ول میں بہت زیادہ ہے، رسول اللہ بیٹ نے دایا ہے۔

#### (رزين وبيهقى)

ہرگناہ، ہرنافر مانی ، ہر تبائی، ہر بربادی دنیا کی بھی آخرت کی بھی اس کی جڑ ہے حب مال سب تباہیاں ای سے پیدا ہوتی ہیں، آگے اس کا علاج بیان فر مایا کہ روزانہ کچھ وقت قکال کر سوچا کریں کہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ مال ودولت اور منصب وعزت سب کچھ یہیں رہ جائے گا، حما ب و کتاب ہوئے پھر وال ہے، اللہ تنہ اللہ تھے الاس کے سامنے پیشی ہوگی پھر:

﴿فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ (٧٠.٣)

# عيدى حب مال كاسبب:

آج میں جومسلہ بتانا چاہتا ہوں اسے جب لوگ سنیں گے تو انہیں بڑا مجیب معلوم ہوگا، بہت سے لوگ جیخ انھیں گے:

﴿هذاشيء عجيب﴾ (٥٠. ٢)

یہ بڑی عجیب چیز ہے بڑی عجیب چیز ، جب دین کی فکر ہی نہ ہودین سکھنے کی طرف توجہ ہی نہ ہوتو دین کی ہا تیس تو عجیب لگیس گی ہی۔ جومسئلہ بتاتا جا ہتا ہوں وہ ہے عید کے دنوں میں عیدی کالین دین۔عیدی کے لین دین میں کتنے مفاسد ہیں، گنتی خرابیاں ہیں اور بیلین وین کیوں ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے اس ۔ کی تفصیل نمبر دار بتا تا ہوں:

 اگر عیدی کالین دین ہودوس لوگوں سے جیسے دوستوں کے بچول کوعیدی دیتے ہیں رشتے داروں کے بچول کوعیدی دیتے ہیں چروہ بدلے میں ان کے بچوں کوعیدی دیتے ہیں تو اس میں ایک بہت بزی خرابی پیہے کہ بیقرض ے۔ کہنے کوعیدی ہے، کہنے کواظہار محبت ہے، کہنے کو ہدیہ ہے تحفہ ہے گر دراصل لینے والا اور وینے والا دونوں سجھتے ہیں کہ بہ قرض ہے۔ بیکی رشتے دار کے مجے کوعیدی ویتا ہے تو اس کا خیال سے موتا ہے کہ وہاں سے مع سود کے وصول کرے گا وس رویے دیئے تو بدلے میں پندرہ مکیں گے ای نیت ہے دیتا ہے۔اس پرایک دلیل بھی من لیں چندروز ہوئے کی نے خط میں لکھا کہ ہم نے اپنے بھائی کے بچول کوعیدی دی تو وہ لے نہیں رہے تھے۔ بھائی کی بیوی نے بچوں کومنع کیار و کا کہ مت او بیچے نے پھر بھی لیے لی تو پیچے کی ماں نے جلدی ہے اپنے پاس ہے رویے ذکال پر مجھے بکڑا دیئے۔ بہتو ایک واقعہ مثال کے طور پر بنا ویا کہ وہ تمجھ رہے ہیں کہ بہ قرض ہے۔ دینے والا کچھ بھی کے مگر لینے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے بیا دانہیں کیا تو ہمیشہ کے لئے اس کا زیراحیان زیر بار رہوں گا۔سوایک خرالی تو یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ قرض کیوں دیااور لینے والے نے بلاضرورت شدیدہ قرض کیوں کیا۔

ورسری خرابی مید که اس قرض میں بیسہولت بھی نہیں که قرض لینے الاجب علیہ اس قرض مخصوص علیہ ہے۔ عیاہے واپس کر کے قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہوج کے می قرض مخصوص وقت میں ہی اداء کیا جاتا ہے قرض لینے والاموقع کا منتظرر ہتا ہے کہ اس موقع پردوں گااس سے پہلے قرض دینے والا کتنا ہی اصرار کریے ہی قرض وصول کرنے والے کو بقین ہوتا ہے کہ وصول کرنے والے کو بقین ہوتا ہے کہ دے گا کیے نہیں، گلا دیا کر وصول کریں گے بلکہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ وصول کریں گے۔ بینہیں کہ جتنی جلدی ہوسکے اداء کردیا جائے بلکہ مدتوں چلاہے، کی نے کسی کے بچوں کوعیدی دے دی اب جب تک بیشادی نہیں کرے گا چریج بیس ہوں گے تو وہ قرض اس کے اوپر چڑھتار ہے گا۔

سے تیسری قباحت یہ کہ اس سے دراشت کا نظام پورے کا پورا درہم برہم ہوجاتا ہے۔ دانشداخلم کتنے لوگوں کے حقوق انسان اپنے ذھے لے کر مرتا ہے حقوق انسان اپنے ذھے لے کر مرتا ہے حقوق انسان اپنے ذھے سے کر مرتا ہے حقوق انسان اپنے دھے تک اداء ہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے خصوصا دراشت کے بارے میں حصہ شرعیہ پورا پورا ہر نہیں دیا جاتا تو اس پر اللہ تندا کہ فی تھا میں بہت سخت وعید یں ہیں ، قر آن مجید میں ہی احکام کی نفاص ل زیادہ بیان نہیں فرما میں گر دراشت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایک ایک جزئیہ بہت تفصیل سے اللہ تندا کہ فی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایک ایک جزئیہ بہت تفصیل سے اللہ تندا کہ فیکن تو فلاں کا اتنا حصہ اور فلاں کا اتنا حصہ اتنی اہمیت ہے اس کی بھر مرگیا تو فلاں کا اتنا حصہ اور فلاں کا اتنا حصہ اتنی اہمیت ہے اس کی بھر دراشت کا حکم میان فرمانے کے بعد آخر میں دے دی وعید سنادی کہ مراست کا حکم میان فرمانے کے بعد آخر میں وراشت کا حصہ پورا پورانہیں وے گا اس کے لئے دنیا وآخرت میں بہت گا دراشت کا حصہ پورا پورانہیں وے گا اس کے لئے دنیا وآخرت میں بہت گنا دراشت کا حصہ پورا پورانہیں وے گا اس کے لئے دنیا وآخرت میں بہت سخت عذا ہے ہوگا بہت خت تھے ہرکہ دی۔

# تقسيم وراثت كي انهيت:

اس موفع پرایک بات به تا چلول که حفرت مولانا شاه عبدالعزیز وَیِحَمَّمُ للطَّعُمُ كَالْيَّ

تبلینی جماعت کے مشہور سربراہ بہت بوے عالم بہت بوے بزرگ گزرے ہیں، مجھ سے بہت محبت فرماتے جب تک صحت رہی مہاں تشریف لاتے تھے میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ پھر جب کبر ٹی اورضعف کی وجیہ سے يهال تشريف نبيس لاسكت تصوفوايك بار مجھے پيغام بھيجا كمضرورى كام ب، میں حاضر ہوا تو فرمایا شریعت کے مطابق تقتیم وراثت میں بدی کوتا ہیاں ہوتی ہیں،اچھے اچھے دیندار گھرانے اس مہلک مرض میں جتلا ہیں، ونیا کی محبت میں كجنس كراين عاقبت بربادكر بيضة بينءاس لئرشر يعت كےمطابق تقسيم وراثت کی اہمیت اوراس میں جوغلطیاں کی جاتی ہیںان کی تفصیل پرکوئی رسالہ کھو۔اس قتم کے تقاضوں کاعمومًا میرے یاس ایک ہی جواب ہوتا ہے یعنی عدیم الفرصتی اورتخرر کی عدم اہلیت کا صحیح اور معقول عذر بیان کر کے سبکدوش ہوجاتا ہوں، مگر اس ثقاضے کی نوعیت نے زبان پر مہر سکوت لگا دی،''نہ یائے رفتن نہ جائے ماندن' کے عالم میں سوچ رہاتھا کہ یہ وقتی تقاضا ہے میں جا کرایے مشاغل میں لگ جاؤں گا اور بات ختم ہوجائے گی محر حضرت شاہ صاحب خدا داد بھیرت ہے غالبًا میری اس کیفیت کو بھانپ گئے اور جیب ہے رقم نکال کرارشا وفر مایا کہ بیہ رسالے کی طباعت وغیرہ کےمصارف کے لئے ہے اللہ تَہُ کا فِقَالِتْ ہِا قَی مصارف کے لئے بھی انظام فرمادیں گے۔ بدرقم کیاتھی ایک زنجرتھی ایسا پکڑا بلکه ایسا جكرًا كرسب داؤ ج برن بو كئ حيرت كي انجا ندرى كرالله مَّدُ لا فَيَاكَ فَا ان حضرات کوصادی کی کتنی بردی صلاحیت عطاء فرمائی ہے، جب کوئی راہ فرارنظر نہ آئی تومستعینا باللہ سب مشاغل کوموخر کر کے رسالہ مرتب کیا جس کا نام ہے "فرريت كمطابق تقيم وراثتك ابميت" جب من في يدرسالد حفرت شاه صاحب دَیِّمَهٔ کلاند که کان کی خدمت میں بیش کیا تو چونکہ وہ خودلکھ نہیں سکتے تھے اس لئے کسی دومرے ہے تکھوایا کہ میں اینے تمام تبلیغی بھائیوں کو وصیت کرتا

ہوں کہ ہرشہر میں ہرجگہ اجھاع ہوا ئیں اس اجھاع میں بیٹے کراس کتاب کو سائے
رکھیں اور اس پر ایک دوسرے سے وعدے لیں کہ آئیدہ ہم لوگوں میں ورافت
اس کے مطابق تقیم ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب
رکھی کا دائی تھائی ہے بھی انہوں نے اس کتاب پر کھوایا ، حضرت مفتی صاحب نے
کھا کہ اس کی بہت اہمیت ہے بہت زیادہ اور میرے بارے میں تعریفی کھا ت
کھے کہ اس نے بہت اہمیت ہے کہا کھودی ہے کین کتاب کیے کول نہ ہو
اصل چڑعمل ہے اس کتاب کا فاکدہ ای صورت میں ہوگا جب کے مسلمان اس کے
مطابق عمل کریں۔

وہ کتاب چپوا کرمفت تقیم کردی گئی، ہونا تو بیچا ہے تھا کہ وہ کتاب اتن چپتی اتن چپتی کہ مابانہ یا جلئے سالانہ ہی ہی ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوتی لیکن ایک بار جومفت تقیم کی کئی قو اس کے بعد کوئی ٹس ہے سن نہ ہوا۔ اصل میں بیتو منہ ہے لڈو نکا لئے والی بات ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے اس کتاب کو کون پڑھے، اگر کتاب میں یہ ہوتا کررز تی گئی ہوتو فلاں وفیفہ پڑھلو، سفل ہوجائے تو وہ ہاتھوں ہو لفلان ممل کر لوہ ایک کتاب کی قیمت قوا گرسور و پے بھی رکھ دی جائے تو وہ ہاتھوں ہاتھ کے گی اس لئے کہ وہ تو کھلانے کی ہے تا اور یہ ہے طفق سے نکالنے والی کتاب اسے تو مفت میں بھی کوئی نہ لے معلوم نہیں لوگوں نے وہ کتا ہیں لے کرواد یں کہ بھائیو! حضرت شاہ صاحب وَشِمَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مال کی جو کتاب بھیوائی تھی وہ اگر کس کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ بہلے اس نام کی جو کتاب بھیوائی تھی وہ اگر کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ بہلے اس نام کی جو کتاب بھیوائی تھی وہ اگر کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ میں خریر براخیال ہے کہ کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ میں خریر بیلس کے گرمیر اخیال ہے کہ کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ میں خریر بیلس کے گرمیر اخیال ہے کہ کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ میں خریر بیلس کے گرمیر اخیال ہے کہ کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ روپ میں خریر بیلس کے گرمیر اخیال ہے کہ کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ دوپ میں خریر بیلس کے گرمیر اخیال ہے کہ کسی کیا ہیں ہوتی ہم ایک لاکھ روپ کسی میں خریر بیلس کے گرمیر اخیال ہے کہ کسی کے پاس ہوتو ہم ایک لاکھ وہ گھریں ہوگی ۔

عیدی ہو، شادیوں پر نیونہ ہو، جہاں کہیں بھی لین دین کی بات آجائے وہ قرض ہوتا ہے، پھر جولوگ مرجاتے ہیں ان کی وراثت در وراثت در وراثت معلوم نہیں دادا پر دادا ہے لے کرس کس کی عیدی کس کس کے ذیے ہے، کس کس کا نیونہ کس کس کے ذیے ہے، کس کس کا نیونہ کس کس کے ذیے ہے، اس طریقے ہے حقوق العباد ضائع ہورہے ہیں، خاص طور پر وراثت جس کی شریعت ہیں، تاتی اہمیت ہے۔

# والیں نہ لینے کی نیت سے وینا:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچول کودے دیں یا دوسروں کو دیں اورانبیں بتادیں کہ بیقرض نہیں، یا بچا، پھو پھی، ماموں، خالہ اینے بھانجوں مجتیجوں کو دیں کہ جہاں ہے لینے کا کوئی سوال ہی پیدا ندہواس میں کیا قیامت ہے؟ اس میں بھی دوخرابیاں ہیں ایک تو پیر کہ ناجائز رسم کی تائید ہوگی لوگ یہی مجھیں گے کہ بیبھی مروج رسوم کے مطابق کررہا ہے اور اگر کوئی بظاہر ویندار مخص ایسا کرے گا تو لوگ بہی مجمیل کے کہ جب بیکر رہا ہے تو یہ کام ٹھیک ہی موگاس سے برائی کی تا ئد موتی ہے۔ دوسری بوی خرابی یہ کہ مرگناہ کی بنیاد مال کی محبت ہے خواہ اپنے بچوں کوریں خواہ دوسروں کوریں۔ بچوں کو پیے دینے ان کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھتی ہے آپ لوگوں کو زیادہ تجربہوگا کہ جب بجوں کو آپلوگ پیے ویے دیتے ہیں نا چروہ ان پیوں کو بار بارد کیھتے ہیں چر بار بار گنتے ہیں پھر دوسرے بچوں کو دکھاتے ہیں پھرا یک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے رویے ہیں ایک بتاتا ہے کہ میرے پاس پانچ رویے ہیں دومرا کہتا ہے میرے پاس دی روپے ہیں بس بیہ منظر ہوتا ہے: جسمع مالا و عددہ۔ الله تَهَا لَكُوْتُواكُ فرمات مِن كه مال كوجمع كرك بار بارگنزاس كى علامت ہے كه

اس کے دل میں مال کی محبت ہے اور مال کی محبت اتن کہ یہ ہمیشہ کے لئے اسے جہنم میں چھینے گی۔ بچوں کواپنے ہاتھوں سے نباہ کرتے ہیں۔ پیسے دے وے کر ان کے دلوں میں مال کی محبت بیدا کرتے ہیں۔ سندھ میں ایک مقولہ مشہور ہے:

#### پرائي پٽ کي پيسو ڏيئي کارجي.

وشمن کی اولا دکو برباد کرنے کا نسخہ بیہ ہے کہ اسے پسے وے دو۔ وشمن کی اولا دکو پسے دے دو۔ وشمن کی حال کی مجت پیدا ہوجائے گی اس کی خواہش بر مطابق پسے ملیں گے نہیں تو وہ خواہش بر مطابق پسے ملیں گے نہیں تو وہ چوری کی مشق کرے گا اپنے گھر ہے پھر ہوتے ہوتے پڑوسیوں ہے اس کے بعد اپنے دفتر سے پھر اس سے بھی کا منہیں چلے گا کا میانی نہیں ہوگی تو کہیں سے کلاشکوف لے لے گا اور پھر کامیانی نہیں ہوگی تو کہیں سے کلاشکوف لے لے گا اور پھر بول پر ڈیمین ہوگی تو کہیں سے کلاشکوف لے لے گا اور پھر بول پر ڈیمین ہوگی تو کہیں ہوگی تو کہیں ، اور پھر بھتے کے بام سے لوٹے گا۔ کلاشکوف سینے پر رکھ کر کہے گا ذکا لوائے دو ہے۔ آج کل نام سے لوٹے گا۔ کلاشکوف سینے پر رکھ کر کہے گا ذکا لوائے دو ہے۔ آج کل نام سے لوٹے گا۔ کلاشکوف سینے پر رکھ کر کہے گا ذکا لوائے دو ہے۔ آج کل دار ہیں بیوا کی جب پیرا کرتے ہیں ۔ دو الدین کی مہریانیوں کا نتیجہ ہیں ، دوالدین بی مہریانیوں کا نتیجہ ہیں ، دوالدین بی مہریانیوں کا نتیجہ ہیں ، دوالدین بیوں کے دلوں میں دنیا کی بحب پیدا کرتے ہیں۔

# عبرت آموز قصے:

عبرت کے لئے کچھ تھے بتا تا ہوں۔

بین میں کسی کتاب میں ایک قصد دیکھا تھا کہ ایک شخص نے چوری کی جب پکڑا گیا تو جیل میں جا کراس نے اصرار کیا کہوہ اپنی والدہ سے ملاقات کرتا جا ہتا ہے جیل والوں نے اس کی والدہ کو بلوا دیا۔اس نے کہاا می ایک ناص بات ہے تیرے کان میں کہوں گا، ماں نے جب کان اس کے زود یک کیا تو
اس نے چاقو نکالا اور مال کا کان کاٹ دیا اور ساتھ بیکہا کہ جھے جیل میں تو
نے بھیجا ہے تو مجھے چینے دیتی رہتی تھی، مال کی مجت تو نے میرے ول میں
پیدا کی، چھروہ خواہش تو بڑھتی جاتی ہے چیسا جھنا بڑھتا ہے خواہش اتی زیادہ
بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی تیری غلط محبت نے غلط طریقے نے مجھے چور بنایا اس
لئے میں نے تیرا کان کاٹ کر تھے بدلددے دیا:

وهل جزاء الاحسان الا الاحسان

ایک قصہ ہمارے سامنے کا ہے ایک اڑکا بھپن میں بہت دیندار تھامال کی محبت

سے بہت دور ، ایک بارا سے مجد ہے کا فی بڑی رقم کی تو مجری مجد میں جا کر

اس نے اپنے استاذ کو وے دی کہ یہ جھے یہاں مجد سے لمی ہے ، سارے
نمازی یہ دکھے کرجران ہوئے کہ اتنا جھوٹا بچہ اور اس کا یہ حال ہے کہ اتنی بڑی
رقم کمی تو خو زمیس رکھی بلکہ استاذ کو دے دی عجیب بچے ہے بہت جیران

ہوئے۔ مال کی محبت بیدا ہونے سے پہلے جس نچے کا یہ حال تھا اس نچے کو
جب بھیے ملنے لگے تو وہ چور بن گیا ، اس کے والدخو دتو دور رہتے تھے انہوں

جب بھیے ملنے گئے تو وہ چور بن گیا ، اس کے والدخو دتو دور رہتے تھے انہوں

نے بچے کے استاذ کے پاس مجھ بھیے دکھوا دیتے اور ان سے کہ دیا کہ است
موڑ رہے تھوڑ سے ہیے دے دیا کریں یہا بنی مرضی سے خرج کرلیا کرے گا

استاذ صاحب جتنے بھیے دیں تو وہ ایک بی دن میں اڑ جا کیں پھروہ اور پھیے
استاذ صاحب جتنے بھیے دیں تو وہ ایک بی دن میں اڑ جا کیں پھروہ اور پھیے
مائے ۔

النفس كالطفل ان تمهله شب على حب الرضاع وان تـ فـطـمــه يــنـفـطـم

نفس کی مثال دورھ پتے بچے کی می ہے، دورھ چیزاؤ کے تو چیے گا،

چلائے گا، ایک دودن کے بعد فعیک ہوجائے گا اورا گرسوچا کنہیں پلا دو پلا دو ب آ رام ہور ہاہے دوسروں کوبھی بے آ رام کر رہاہے، پریشان کر رہاہے، پلاتے چلے چاؤ تو جوان ہوجائے گاگر ماں کے سینے ہے دودھ پینائمیں چھوڑ سے گا۔

یمیے آنے سے ہوں کا علاج نہیں ہوتا وہ اور برحتی ہے۔ وہ پیمیاس بے کو بور نیس ہوتے تھاب کیے خواہش پوری کرے والدین بھی دور تھے بچہ استاذ کے پاس ہی رہتا تھا ،تواس نے استاذ کے یہیے جرانے شروع کردیتے ، بھی استاذ نے سودا لینے بھیجا تو اس میں ہے کچھ بچا گئے بھی کسی دکان ہے استاذ کے نام سے پچھٹر بد کران کے حساب میں تکھوا دیا بھی اور کوئی داؤنہیں چلاتو دیکھا کہ استاذ صاحب بڑا کہاں رکھتے ہیں اس میں سے نکال لئے۔ یات عقل میں آرہی ہے؟ دنیا کے تج بے ہے سیق حاصل کریں وہ بچہ جوچھوٹی سی عمر میں ایسا دیندارادر مال کی محبت سے دور تھاجب اسے میسے دیئے گئے تو وہی بچہ چور بن گیا، اس زمانے میں ڈاکو بنتا ذرا مشکل تھا اس لئے وہ چور ہی رہا چر بعد میں الله مَنْ الله عَنْ الله عَدايت وي وي اس في توبير لي اوراي استاذ كواس ۔ سے بھی کئی گنازیادہ رقم بدینۂ دے دی۔ آج کل تو والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جلد سے جلد ڈ اکو بنے یقین کیجئے مد جیتنے ڈاکو بن دے ہیں ان میں ہے ا کش عید بوں کی برکت ہے،عیدیاں دے دے کر بچاں کو تباہ کر دیا ،اس سے مال ک محبت بیدا ہوتی ہے، آیندہ کے لئے مجمی عیدی کالین دین مت کریں۔

پانگام میں ایک ہندو دوکا ندار تھا اس کی ڈوکان پر جب کوئی سلمان بھیک اسٹی تھیک اسٹی تھیک اسٹی تھیک اسٹین آتا اس دوجلدی سے پہیے دے دیتا تھا اور کوئی ہندو بھیک ماسٹین آتا تو اسٹین دیتا تھا کہ اگر ہم نے اسے پہیے دے دیتا تو اسٹی بھیار دول کو دواس دیتا تو بیا در زیادہ بھیک ماسٹی گا کھائے گا کھائے گا تھیں مسلمان بھکاریوں کو دواس

لئے بھیک دیتا تھا کہ یہ برباد ہوتے رہیں بھیک مانگتے رہیں کما کمی نہیں پھر جب بھیک مانگئے کی عادت ہوجائے گی اور نہیں سے بھیک نہیں لے گی تو پھر چوری تو کرلیں مے گر کما کیں گئیںں۔ دیکھتے اس ہندو کی سوچ کتنی گہری تھی وہ اپنی قوم کی کتنی رعایت کررہا تھا کہ ہندوکو بھیک نہیں دے رہا تھا تا کہ اے کمانے کی فکر ہواور ساتھ ہی مسلمانوں کو برباد کرنے کی بھی حتی المقدود کوشش کررہا تھا۔

ایک کافرای ہم ندہب کو بچانے کی اسے بنانے کی کتنی فکر رکھتا ہے گر افسوس کہ آج مسلمان اپنی اولاد کے فائدے سے کیسے خافل ہوگئے کہ انہیں دنیائے مردار کا عاشق بنانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔

# بہشتی زیور میں بچوں کاول بنانے کاطریقہ:

ایک بات کی تا کید کرتا ہوں اے غور سے تیں ، دارالا فاء سے جن لوگوں
کا تعلق ہے خاص طور پرخوا تین سے بید کہا جا تا ہے کہ بہتی زیور کے مسائل پڑھا
کریں ۔ بیدان کے وطائف میں داخل ہے اور کئی خوا تین الی بھی ہیں جن کے
اپنے دینی مدر سے ہیں وہاں بہتی زیورلا زما پڑھائی جاتی ہے میں بید پوچھتا ہوں
کہ بہتی زیور میں تو بید بات ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے صدقات وخیرات دلوایا
کریں ۔ ایک مسلم بھی سمجھ لیس نابالغ سے کوئی چیز لینا جائز نہیں کرسکتا ، استعال بھی
چیز اس کا والد ، والد ہ ، بھائی ، بہن غرض کوئی بھی استعال نہیں کرسکتا ، استعال بھی
نہیں کرسکتا ، اس سے لے کرخرچ بھی نہیں کرسکتا اور اس کا ہدیے بھی قبول نہیں
کرسکتا ، اس کی رقم کوصد قد بھی نہیں کرسکتا جائز نہیں ۔ چیوٹا بچرآپ کوکوئی مضائی

وغیرہ کھلائے تو وہ کھانا جا تزنہیں، بچے لکھنے کے لئے اپناقعم دے تو اس ہے لکھنا جائز نہیں، مدیہ پیش کرے تو قبول کرنا جائز نہیں، حرام ہے خواہ وہ استاذ کو دے، . دالدین کویا بھائی بہن کودے خواہ وہ کتنی ہی ضد کرے قطعا حرام ہے۔اس حرام ہے بیخے کی صورت میہ ہے کہ بچوں کو کسی بھی چیز کا مالک نہ بنا کیں مالک آپ خود ہیں بچوں کو استعال کے لئے دے دیں جب مالک آپ ہیں یجے کو صرف استعال کے لئے دیا ہے قاگروہ بچہ کسی کواستعال کے لئے دیتا ہے اوراس کے والدين رامني بين تولينے والے كے لئے وہ چيز طال ہوگ اس لئے كہ بچہ خود ما لک تبین ما لک تو والدین میں۔ای لئے پہنتی زیور میں بیہے کہ بچوں سے دلوایا کریں اس کا مطلب ہیہ ہے کہ والدین بچوں کی ملک کئے بغیران کے ہاتھ ہیں ، یسے دیں بیرقم جہادفنڈ میں دے دی گئی؟ اس لئے کہ بچوں کے دل سے مال کی محبت نکلے اور انہیں اللہ میں کشوئی آت کی راہ میں خرج کرنے کی عادت بڑے میں يه كهنا حيا بهتا مون، ياالقد! ميرا كام تو كانون تك پهنچانا ہے دلوں ميں اتارنا تيرا كام ہے تیری مدداور نصرت کے سوا کچھنہیں ہوسکتا تو مدد فرما، میں بیہ یو چھتا ہوں کہ ارے بہتی زیور پڑھنے پڑھانے والوا بہتی زیور پڑھنے پڑھانے والیو!اس بہتی زیور میں لکھا ہے طرح طرح کی تدبیروں سے بچوں کے دلوں سے مال کی محبت ختم کرواس برعمل نہیں ہور ہا؟ بہتی زیور میں پڑھتے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں مدرہے چل رہے ہیں مگراس بات پڑ مل کیوں نہیں ہور ہا، میں یہ یو چھتا ہوں کہ کیوں عمل نہیں ہور ہا،اس بات بر؟ بچوں کے دلوں سے مال کی محبت نکالنے کی بجائے اور زیادہ مجررہے ہیں،عیدی کے یسیے دے دے کربچوں کو تباہ کررے ہیں ، بعض بیجاس کی وجہ سے مال جمع کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اسراف وتبذيريين مبتلا ہوجاتے ہيں كەخوب اڑاؤ خوب اڑاؤ كچر جب انہیں ال اڑانے کے لئے نہیں ملتا تو بھی وہ چوری کرتے ہیں، کھی ذکیتی کرتے

میں بھی رشوتیں لیتے ہیں غرض ہرطریقے ہے وہ مال حاصل کرنے کی فکر میں گے رہنے ہیں۔ میں ان لوگوں ہے یہ پچھتا ہوں کہ کیا فاکدہ ہوا اس بڑھنے پڑھانے ہیں۔ جس علم کے مطابق عمل ندہووہ جتم کا راستہ دکھانے والا ہے جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ سَدُلَوَدَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

# والدين كے مرض كا بچوں براثر:

وراصل جب تک والدین کے قلوب سے مال کی محبت نہیں فکے گی اس

وقت تک وہ اولا دی تھی تربیت نہیں کر سکتے ، جب والدین کے دل ہی دنیا میں الکے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بچوں کے دلوں میں بھی دنیا کے مردار کی محبت مھونس تھونس کر بھریں گے حضرت نوح علیہ السلام نے دعاء کی تھی کہ یا اللہ میں کا کھونس تو م کوتباہ وہر باوکردے اس لئے کہ جیسے بیٹود ہیں ولی ہی النہ میں کا والد دموگی:

﴿وقسال نسوح رب لاتسذر عبلسي الارض من الكفرين ديارا ٥انك ان تسذرهم يضلوا عبادك ولا يلدو ا الافاجرا كفارا٥﴾

(44.47\_41)

آج کل کے والدین بچوں کے دلوں سے مال کی محبت کم کرنے کی تدبیری افتیار کرتے ہیں کہ اور زیادہ مال کی محبت کم کرنے کی تدبیری افتیار کرتے ہیں کہ اور زیادہ مال کی محبت دلوں میں پیدا ہو یوں والدین اپنی اولا دکوا ہے ہاتھوں سے تاہ کرر ہیں الی فہری اور خور ابنالوء ایک ہیں اور خور ابنالوء ایک گھڑی اور خریدلو، پہلے سے در جنوں جوڑے موجود ہیں وہ مزید کی ترغیب دے مربی بھرجن بچوں میں ذرا صلاحیت پیدا ہوجائے دارالا فنا عکا ذرا مصالح لگ جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ در کہتی ہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں اکو مسلمین کومت دو، خبین بیس اپنے پاس رکھو نیا بھی بناؤکسی مسکمین کومت دو، خبین بیس اپنے پاس رکھو ہا کی جاتو ہوئے کی ۔ ابھی چندر دوز ہوئے کسی نے بنایا کہ دو گھڑیاں میرے پاس ہیں تیسری اور لے لی۔ ہیں نے کہا تیسری کیوں لی؟ تو کہتے ہیں دو میرے پاس ہیں تیسری اور لے لی۔ ہیں نے کہا تیسری کیوں لی؟ تو کہتے ہیں دو سے تھک گئے ۔ ارے! تھک کیے گھڑی کا وزن ایک دومن تو نہیں جے میں دو افغاتے آئے تھک گئے اور اگر تیسری لے بی لی تو کہتے ہیں دو

دیں۔ کہتے ہیں کنہیں ای ناراض ہوں گی، ای کہتی ہیں کہ بید دوگھڑیاں بھی دہا کر رکھوکی کومت دواور تیسری بھی اپ س رکھو۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کے ابو نے اسے بچاس روپے عیری دی تو اس نے کہا میں بداللہ میں اللہ تکا فی تقالت کی راہ میں خرچ کروں گی تو ابو نے اسے منع کیا اور کہا تمہیں نہیں رکھنے تو جھے واپس کروو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اب تو بیمیری ملک ہوگئے آپ بچھ بھی کہیں میں اسے اللہ میکا فی تقالت کی راہ میں خرچ کروں گی۔ ایسے والدین آپ نے لئے اور اپنی اولا دکھ بھی جہنے کا سامان کرتے ہیں، اللہ میکا فی تقالت تو م کو ہدایت عطاء فرما کیں۔

## عيدى يح كى ملك نهيس:

مائلے کہ میں جہاد فنڈ میں دوں گا جھےاتنے پیے دیں ، فلاں مجدمیں لگا کرآؤں گا اتنے پیے دیں۔ بچوں کی تربیت توالی ہونی چاہئے لیکن افسوس کہ اکثر لوگوں کا معاملہ اس کے برعش ہے۔

جب میں کہنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو دل میں بید خیال ہوتا ہے کہ ابھی بات لوگوں کے دلوں میں اتری نہیں تو کوشش بیہ وتی ہے کہ اور بیپ لگاؤں اور لگاؤں اور کاؤں آنے گئے کہ بات دلوں میں اتری نہیں ہے دلوں لگے کہ بات دلوں میں اتری ہی ہے اس لئے ایک بات کو بار بار کہتا ہوں یا اللہ! کا نوں میں ڈالنا میر ساختیار میں ہے دلوں میں پہنچاتا تیر ساختیار میں ہے مل کی تو فیق تیر ساختیار میں ہے۔ آج یہیں میں پہنچاتا تیر ساختیات تیں میں ہے مہر کرلیں کہ تیدہ کبھی بچوں کو پیسے نہیں ویں گے خواہ عمیدی کے موں یا کوئی اور ہوں، بقدر ضرورت وصلحت انہیں چیزیں لے دیا کریں لیکن ایسا نہ ہو کہ نیچ نے جو چیز بھی مانگی فوز الے دی، بیسا ہرگز ند دیں اس کی برائیاں اور خرابیاں بیچ کو سمجھا کمیں، اللہ تنگلافیکتان تو فیق عطا فر ما کیں۔

## پېياخودمقصورنېيں:

کی نے فون پر بتایا کہ ساری اولا دبائع ہے اس کے والد یابڑے بھائی چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں دہ انہیں خوشی بہنوں کو جو تمریس کافی بڑے ہیں کیاں بڑے سے چھوٹے ہیں وہ انہیں خوشی میں عیدی دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چیے دیا ہیں۔ میں نے کہا کہ قتم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ کھانے پیٹے ئے دن ہیں۔ میں نے کہا کہ توٹوں کو تھوڑا ہی چہا کیں گھا کی ہے خوشی کا دن ہے خوب کھا کیں کھا کیں ہوار تو کھا کیں تہوار تو ہے کہا تہوا رکتے ہے تو بہ کریں تہوار تو ہدر کے دن ہے دیا دن ہے دو تا ہوں کے ہوئے ویں مسلمانوں کے تہوار نہیں ہوتے ہیں ، مسلمانوں کے تہوار نہیں ہوتے ، بیر عبادت کا دن ہے ہندوک کے دون ہے دور کا دن ہے ہیں ، مسلمانوں کے تہوار نہیں ہوتے ، بیر عبادت کا دن ہے

اوراس میں عبادت وہی کی جائے گی جو معبودار شادفر مائیں گے۔ شریعت نے
اس دن میں خوشی کے تین طریقے بتائے ہیں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ اور کھلاؤ اور
طلاقة الوجه، طلاقة الوجه کے معنی ہیں ہشاش بشاش ہوکر ملنا، چہرے پرخوشی کے
آٹار فلاہر کرتا عید کے دن عید کی نماز کے بعد متصل مصافحہ اور معانقہ ممنوع ہے
بدعت ہدوسرے دوت میں خوشی کے اظہار کے لئے اس میں پھے مضابقہ نہیں۔
برطیکہ اسست نہ مجھا جائے دوسرے یہ کہ صرف گردن سے گردن ملائی جائے
برآ مے جو سارا کچھ ملادیت ہیں اس سے احتیاط کریں۔ وہ کہنے گئے کہ بینے لینا
ہمی تو خوشی ہوتی ہے میں نے کہا کہ بینے لینے میں خوشی اس کی دلیل ہے کہ دل
میں مال کی محبت ہے درنہ میں میں کیار کھا ہے بیسا خودتو مقصود نہیں۔
میں مال کی محبت ہے درنہ میں کیار کھا ہے بیسا خودتو مقصود نہیں۔

و چی مدر ہے کے ایک طالب علم کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اسے
تجارت کے شوق ہور ہے ہیں۔ میں نے بلاکراس سے پوچھا کہ آپ کے تمام
مصارف تو آپ کے والد دے رہے ہیں پھر آپ کو تجارت کے خیالات کیوں
پیدا ہور ہے ہیں؟ تو بچے نے کہا پسے کے لئے، میں نے سجھایا کہ آپ کے تمام
افراجات تو آپ کے والد کے ذمہ ہیں پھر آپ کو پسے کی کیا ضرورت ہے؟ بچ
کا جواب سنے، ایک چھوٹا سا پی، شیطان جس کا استاذ ہود کھتے وہ کسی استاذی کی
بات کرتا ہے۔ وہ بچہ ججھا ہے لگا کہ بیسا تو خود مقصود ہے، وہ جھے سجھانا چاہتا
میر سے ابا اواء کر رہے ہیں مگر اسے آئی عقل نہیں کہ بیسا تو خود مقصود ہے۔ ایک
میر سے ابا اواء کر رہے ہیں مگر اسے آئی عقل نہیں کہ بیسا تو خود مقصود ہے۔ بیسا تو
جوج کرنے کے لئے ہوتا ہے، بیسا خود تو کی صال میں بھی مقصود ہیں وہ تو ہے
بی اس لئے کہ اسپنے مصارف پرخرج کریں اور اللہ تنگلاؤ تھائی کی راہ میں خرج
کریں، جہاد میں ورثی کا موں میں خرج کریں۔

جس مخص ہے فون پر بات ہوئی اس کلقصہ بتار ہاتھاوہ کہتے ہیں کہ پیسے کا رینا محبت کا اظہار ہے کونکہ خوشی کا موقع ہے۔ میں نے کہا کہ خوشی منانے کا میر طریقة شریعت میں بے نعقل میں، جے آپ کے ساتھ محبت ہے وواس خوثی کے موقع برآپ کواچھا کھلائیں بلائیں البتہ جائے نہ بلائیں تو اچھا ہی ہاس لئے کہ وہ پیشاب زیادہ لائے گی پھرآپ سارا دن پیشاب ہی کرتے رہیں گے وضو ٹو تمارے گا،مٹھائیاں بھی نہ کھایا کریں وہ بھی صحت کے لئے مصر ہیں آپ لوگ تو یہ ہا تیں س کر بہت پریشان ہورہے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کی تو پیرائش ہی مٹھائیوں اور جائے میں ہوئی ہے انہی چیزوں سے ملے بڑھے ہیں، فائدے کی بات بتار ہاہوں پھل کھایا کریں پھل ،عید کےموقع پرجھی پھل کھا نمیں کھلا نمیں ، شربت پئیں ملائیں اور ایک دومرے سے خوب اچھی طرح خوثی ہے پیش آئیں،خودبھی بہتر کیڑے بہنیں اور کس مسکین کے پاس کیڑے نہیں توا ہے بھی بہنا ئیں، اگر مشکین کو پہلے ہی ہیے دے دیئے کہ عید کے لئے پچھ سامان اور کیٹرے دغیرہ خرید لے تو بھیٹھک ہے یہ بات خوب مجھ لیں کرعید کی خوشی ہے کے لین دین میں نہیں ملکہ اللہ تَیادُلوکو گھالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ خوثی منائیں اورا گرکوئی پیپے کے لین وین کوخوثی سجھتا ہے تو وہ جب مال کا مریض ہے۔ یااللہ! اپنی رحمت سے دنیائے مردار کی محبت دلوں سے نکال کرا بنی اورا ہے حبیب یُقافظنا کی محبت عطاء فر مادے، فکرآ خرت عطاء فر مادے۔

وصلى اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدوعلى اله ورسولك محمدوعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



آع گھر اڑان اور ذکا فساد کیوں بریاہے ؟

ہماری نوجوان سل مادر پر آزادہ اعل اخل ق اقدار سے عاری بے راہ ردی
 کی دوڑیں تمام صدود کیوں بھلا گھ یکی ہے ؟

میان بین اولاد و والدین او راساز وشاگردآپس مین دست وگریان کیس مین ؟

بم برالواح واقسام كمأمراض، آفات وبليات اوروادث كى ببتات كورى،

بقرام کے اساب راحت اور دنیوی آسائیشوں کے باوجود لوگ زندگی سے نگ
 اور آلادہ خوکش کیور ہیں ؟

ملنكايتا: كت المستحكر التامائ ينظر القابل دارالافار والارث المستكايتا: كت المستكارين والدولارين والمستكارين المستكارين والمستكارين والمست

وتحظ

فقيالو مقرنتي أطم خفرا فيرشفني ريث يدأح ومارز الاولا وعظ ن قرماني كي حقيقت a: /t جامع مسجد والالفآء والارشاد نظم آبا دركرايي بمقام: ن بعدنماذعصر بوقت 🚐 تاريخ طبع مجلد : في القعدة والمارة حسان پزننگ رپیس فون:۱۹۰۱۹۰۹۲۲-۲۱۰ مطبع 🖘 نا شزے كَتَاكِبُ كَلِينٌ مَا يُطْهِمُ بَادِلاً حِرَابِي ٥٠٠٠ هـ ا فون:۱۲۳۲۰۲۱-۲۱، فیکس:۱۲۳۸۲۳۲-۲۱

# السراخ المرا

وعظ

# قرماني كي حقيقت

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتو كل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالتا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا لسريك له ونشهدان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن

الرحيم

لن ينال الله لحومها ولا دماء وها ولكن يناله التقوى منكم (٣٦.٢٢)

''اللهُ مَنْكُلْفِقَعَاكَ ك پاس ندان كا گوشت پہنچتا ہے اور ندان كا خون كيكن اس كے پاس تمہار اتقو كل پہنچتا ہے۔''

<u> حدیث امیں ہے کہ جو تحق قربانی کرنا</u> چاہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں نہناخن ترشوائے نہجم کے کسی حصدہ بال لے قربانی خواداس پرواجب مو يانفل قرباني كرنا جابتا مودونو ن صورتول مين بيتكم كيسال بيلين اس مسلدك وضاحت ضروری ہےوہ یہ کہ ریکھم واجب نہیں بلکہ درجہُ استباب میں ہے،اگر قربانی کاارادہ رکھتے ہوئے بھی کسی نے تجامت بنوالی تواس پرکوئی مؤاخذہ نہیں، نیز بدن کے جن بالوں کا زائل کرنا واجب ہےاس عشر ۂ ذی الحجہ کے دوران ان کی صفائی پر چالیس دن نہ گزرنے یا ئیں، اُگر چالیس دن گزر گئے تو قربانی کرنے والے پربھی داجب ہے کہ وہ ان بالوں کوصاف کرے در نہ حنت گناہ ہوگا اوریمی حکم ماخن تراشنے کا ہے، افضل طریقہ تویہ ہے کہ بفتے میں ایک بارصفائی کی جائے اگراس کی ہمت نہ ہوتو بیندرہ دن بعد صفائی کی جائے ،اگرا تنابھی نہ ہوسکے تو چکئے تین ہفتے بعدیا جار ہفتے کے بعد کر لےاگر بہت زیادہ غفلت برتی تو آخری صر السي دن ب، الفي خفلت برج ليس دن سيزياده كرر كي تو تارك واجب اور بخت گنرگار ہے۔ میرسلداتی تفصیل اوراہمیت کے ساتھاس لئے بتار ہاہوں کہ آ جکل لوگوں ہے اس میں بڑی غفلت ہور ہی ہے ظاہری صفائی پرتو اتناز ور ہے ا تنا زور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کیڑے دیکھیں تو استری پیاستری چل رہی ہے کہیں ذراسی سلوٹ نہ آنے یائے ، جیرہ دیکھیں تو بھاوڑے یہ بھاوڑا چل رہا بكيس ايبانه وكدة ازهى كے بال نمودار مول اورلوگ اسے مرد باوركرنے لگیں، ظاہری صفائی اور چک دمک تواس قدر، گراندر کا کیا حال ہے؟ اندر کے بالوں میں خواہ جو کمیں یا کھٹل کیڈی کھیل رہے ہوں اس کی کوئی پر وانہیں کیکن طاہر ك " آرائش وزيائش" مس كبيل فرق ندآن يائ اورونياك تكامول ميل عج ر ہیں۔ بیمند : من تشین کر لیجئے کہ ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو

ا رواه الجماعة لا الحارى

پالیس دن گذر نے برصاف کرنا واجب ہورنہ خت گناہ ہوگا ، مو چھوں کا بھی کہ خم ہے بشرطیکہ وہ بڑھ کر نیچ کو نہ لاک جا کیں اور پینے کی چیزوں میں نہ ڈو بے لگیں ورنہ اس سے پہلے انہیں کا ث وینا واجب ہے ان کوصاف کرنے کے لئے بلیڈ استعال کریں یا فینچی گہری سے گہری لگا کیں جس سے بڑوں تک صفائی ہوجائے ، مو چھوں کی صفائی اس سے پہلے کروینا واجب ہے کہ وہ نیچ لاک کرلب کو چھپالیس لب کے کنارے کا کھلا رکھنا واجب ہے ۔ خلاصہ یہ لکا کہ عشرہ ذی الحجہ میں تجامت نہ بنوانے کا مسئلہ توضیح حدیث سے تابت اورائی جگہ درست ہے گراس میں تمن شرطین کم وظرہ ہیں :

- ن يقم صرف الشخص كاب جوقر بانى كااراده ركه تا بو\_
- o فرض واجب بلكسنت مؤكده بهي نبيس بصرف درجه استحباب ميس بـ
- اس دوران ناخن اور بالوں کی صفائی پر چالیس دن سے زیاوہ نہ گذرنے پائیس چالیس دن پورے ہونے پر بالوں کی صفائی واجب ہے۔

متحب کی رعایت کرتے ہوئے واجب کا ترک جائز نہیں،ان شرطوں کی رعایت ضروری ہے ورندالیا ند ہو کہ تواب لیتے لیتے کہیں گناہ کے مرکمیب ہوجا کیں۔

#### أيكانهم سبق:

شریعت کے اس تھم ہے ایک اہم سبق بھی حاصل کیجئے وہ یہ کہ قربانی کرنے والے اگر مذکورہ بالاشرائط کی رعایت کرتے ہوئے ہیں دن تک ججامت ماساسا

نه بنوائیں تو ان لوگوں میں جنہیں ڈاڑھی منڈانے کی لت پڑی ہے شاید وہ اس نیکی کی برکت سے ڈاڑھی منڈانے کے گناہ سے ہمیشہ کے لئے باز آ جا ئیں، کیونکہ جے روزصح اٹھتے ہی چیاوڑ اچلانے کی عادت ہواور وہ لگا تار دس دن تک اس گناہ سے باز رہے، دل میں بار بارتقاضا اٹھنے کے باوجود گناہ کے قریب نہ بصطرتو کچھ بعید نہیں کہ اللہ میں لائٹ کا رحمت اس بندے کی دھیمری فرمائے اور وہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لئے حچوڑ دے، دس دن کی ہمت ومقاومت ہمیشہ کے کے کارآ مد ثابت ہو لیکن جنہیں تو فیق نہیں ہوتی وہ قربانی کرنے بلکہ جج کر لینے کے باوجود بھی اس گناہ ہے بازنہیں آتے، دس ذی الحجہ کو حجاج پہلے کنگریاں مارتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں پھر سرمنڈ اکراحرام کھولتے ہیں، وہاں بیددیکھا کہ اکثر حاجی ان کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں، یروانہ وارکرتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہی سب ہے پہلے فارغ ہوجاؤں۔اس دھکا پیل میں بعض اوقات حادث جمی ہوتے ہیں۔ لاکھوں کے جوم میں کی کی ٹا مگ ٹوث رہی ہے، کسی کی آ نکھ پھوٹ رہی ہے، کسی کے گھٹے پر چوٹ آرہی ہے، کسی کاسرزخی ہو ر ہاہے، بلککی کی جان جارہی ہے غرض ایک قیامت بریا ہے مگراس کے باوجود ہر شخص کوا بیک ہی دھن ہے کہ میں پہلے فارغ ہوجاؤں کتنا ہی سمجھا ہے ،نھیجت سیحے مگر ہات عقل میں نہیں آتی۔

ایک بار میں نے بعض ساتھیوں ہے کہا کہ ذرائفہر جا کیں۔ قربائی کے تین دن ہیں، آج نہ کی تو کیا نقصان ہے کل کرلیں گے، گرنیس مانے چلے گئے، بعد میں آکر بتایا کہ ایک کا گھٹا ٹوٹ گیا، دوسرے کا یہ ہوگیا تیسرے کا یہ ہوگیا، میں نے کہا اچھا ہوا، ان لوگوں کی اس قد رجلد بازی کا کوئی سبب بھے میں نہ آتا تھا لیکن سوچتے سوچتے آج ایک بات ذہن میں آئی کہ جلدی کرنے والوں میں لیکن سوچتے سوچتے سوچتے آج ایک بات ذہن میں آئی کہ جلدی کرنے والوں میں

ا کشریت اللہ تبلائی تقالق اور رسول اللہ میلی تقالی کا بغیوں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ کے حبیب میں اللہ کے حبیب میل اللہ کے حبیب میلی کے حبیب میلی کے حبیب میں ہے اللہ کا اور میں اور میں اور میں کے اور میں اور اور میں اور اور م

بس اس فکر میں مرے جارہے ہیں کہ ٹا تک ٹوٹے یا سر پھوٹے یا جان ہی جاتی رہے جلد از جلد ڈاڑھی منڈ اکراللہ کی بغاوت اور اسکے حبیب میلان ایک کا صورت مبارکہ سے نفرت کا مظاہرہ کریں۔ صرف ایک رات تھبر کر صبح اطمینان ے احرام کھول لیں ، یہ بات ان عاشقوں کی برداشت سے باہر ہے اگر تھبر مجے تو راتوں رات ڈاڑھی کے بال اتنے اتنے بڑھ جائیں گے۔ یوں انکے نعرے نیں تو گویاعشق رسول میں مرے جارہے ہیں یارسول اللہ! یارسول الله! روضهُ اقدس ر الله کے دریا بہار ہے ہیں عشق رسول کے دریا ہار ہے ہیں عشق رسول میں تھے جارہے ہیں بنعرے میں تو بول محسوس ہوکہ کو یاعشق میں فنا ہورہے ہیں بس ابھی مرے ابھی مرے، لیکن صورت باغیوں والی سیرت باغیول والی، مردوں کے چیرے پر ڈاڑھی نہیں،عورتوں کے چیرے پر 'پرُدہ نہیں، رسول اللہ ہے تو نفاق کس چیز کا نام ہے؟ یا در کھے! اللہ اور اسکے رسول ﷺ کسی کے دھوکے میں آنے والے نہیں۔ بیش نہیں دھوکا ہے، نفاق ہے، اگر واقعہ عاشق بنا جاہتے ہیں تو اس نفاق سے باز آ جائے اور سیح عاشقوں کی س صورت وسيرت بناليجئے۔

دس دن تک مستحب پرعمل کی برکت سے شاید واجب پر بھی عمل کی توفیق مل جائے وہ بیسوچ کر کہ دس ون چیاوڑا جلائے بغیر گذر گئے آیندہ کے لئے بھی اس گناہ سے باز آ جائے۔

#### دوسراسبق:

اس کی ایک اور حکمت بھی اللہ نَہُ الْاَوْتُعَالیّ نے دل میں ڈال دی وہ یہ کہ اس دس روزہ یا بندی ہے میسبق دینامقصود ہے کہ قربانی کی اصل روح اوراس کی حقيقت بيرب كمالله مَّاللَّهُ وَيَعَالن كم مبت مين مسلمان اين تمام نفساني خوابشات کو قربان کردے، جانور کی قربانی میں بھی یہی حکمت بوشیدہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کواللہ مّناطقۂ کانٹ کی محبت میں ایک ایک کر کے ذرج کر دیں۔اب اس حکمت کو مذنظرر کھتے ہوئے ذراسوچیں جومسلمان چبرے پرڈاڑھی کے چند ہال نہیں رکھ سکتا وہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کیا خاک کرے گا؟ نفسانی خوابشات تو بہت بری بری میں، حب مال کی خوابشات، حب جاہ کی خواہشات، پھران کی بہت ی شاخیں ہیں، جومسلمان اتنانہیں کرسکتا کہاللہ تَمَالِكَ وَعَالَتْ كَي محبت مين، الله تَمَالِئُونَعَالَيْ كَ حبيب مِلْاللَّهُ عَلَيْهُمْ لَكُم محبت مين چرے کے بال صرف دیں دن کے لئے جھوڑ دے وہ خواہشات کو چھوڑنے کی بری بری قربانیاں کہاں دے گا؟ پھریہنا دان صرف جانور کی قربانی پرخوش ہے سے نبیں سوچنا کہاصل مقصدتو خواہشات کوقربان کرنا تھالیکن انبیں قربان کرنے ک بج ئے ان کا غلام بنا ہوا ہے،صرف جانور ذبح کرنے ت تحقیم کیا فائدہ پہنجا؟` اس کی تفصیل ان شاءامقد تعالی آ گے چل کر بیان کرول گا، یہاں تک ایک اہم مئد قدرت تفصیل ہے بیان ہو گیا اوراس کی حکمت ومصلحت مماہنے آگئی اب

سب حاضرین ایک دعاء دل ہے کرلیں کہ بااللہ! آج کے نادان مسلمان کے دل میں تیرے حسیب طِلِقَ اللّٰہ اللّ

''ووہال سے زیادہ یار یک اور گوار سے زیادہ تیز ہے،اسے عین جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا پھراس سے ہر خص کو گذرنا ہوگا۔'' (مسلم)

میں نے مِل صراط کالفظ عوام کو سمجھانے کے لئے بولا ہے ، ویسے بیز کیب صحیح نہیں ۔

اس موقع کے لئے لوگوں نے ایک موضوع اور بے بنیاد صدیث بھی یاد کر رکھی ہے کہ قربانی کے جانور پر سوار ہوکر بل صراط سے گذریں گے۔ قربانی کرنے والے دل میں بڑے خوش ہور ہے ہول گے کہ ہم نے بل صراط پر اپنی سواری کا انتظام کرلیا ہے، بس دنیا میں جوموٹی ہی قربانی کردیں گے وہ بل صراط پر ہمیں اٹھا کر بھاگتی ہوئی گذرجائے گی، اس خوش فہنی میں ندر ہے، اس کی حقیقت بھنے ک کوشش کیجے، کیا دنیا میں بھی کوئی الی گائے بھینس دیکھی جوالی باریک اور تیز دھار کی جگہ سے گذر کر دکھا دے؟ آپ خودالی جگہ سے گذر نہیں سے گائے، بھینس کیا گذرے گی، اس کا گذر نا تو انسان سے کہیں زیادہ دشوار ہے، بل صراط عبور کرنا ان جانوروں کا کا منہیں، آپ کا کام ہے، لیکن آپ بھی کس چیز کے

سہارےاے عبور کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک ٹازک اور دشوار گذار جگہ ہے خود چل کر یار ہونا تو کسی انسان کی دسترس سے باہر ہے، آخر کونی چیز بیمرحلہ پار کروائے گی؟ بیان کا جوسلسلہ چلا آر ہاہےاس کی روشنی میں اسے سمجھے کہ دنیا وآخرت کی ہرمشکل کاعل اتباع شریعت میں ہے، دنیامیں آپ کوجس صراط متقم یر چلنے کام کلف بنایا گیا آخرت میں یہی بل صراط ہوگا،جس نے ونیا میں اسے عبور کرلیا وہ وہاں پہنچ کربھی آ سانی ہے عبور کرلے گا اور جو یہاں ڈ گمگایا وہ وہاں بھی پیسل جائے گا، بل صراط کی وہ دھار ادر بار کی جس ہے لوگ کا نیتے ہیں میمیں دنیامیں ہے، جوخوش نصیب نفس وشیطان کی حیالوں سے بشیار رہااورا فراط وتفريط سے نج كر تعيك صراط متقم برگا مزن ر ماسمجھ لييئے وہ بل صراط عبور كر ميا ،اور جو بدنصیب افراط وتفریط کا شکار ہوکر دنیا میں صراطمتنقیم ہے منحرف ہوگیا اس کے لئے آخرت میں مل صراط عبور کرناممکن نہیں خواہ دنیا میں کتنے ہی جانوروں کی قربانی کرد ہےاورخواہ کیسے ہی موٹے جانور ہوں ،اصل چیز تقویٰ واحتیا طاور ا تباع شریعت ہے، اتباع بھی ایبا جوافراط وتفریط سے یکسرپاک اورشریعت کے عین مطابق ہو،ای اعتدال ومباندروی کی بدولت اس امت کوامت وسط کالقب دیا گیا،خوب سمجھ لیچئریل صراط الگ ہے کوئی چیزنہیں۔ یہی شریعت کاراستہ ہے جسے اللّه مَنَاکْلَاوَکَوَانَ قیامت میں جسم عطاء فر ما ئیں گے جیسا کہ موت ہے متعلّق رسول الله ﷺ كارشاد كراي ہے:

'' قیامت کے روزا ہے مینڈ ھے کے شکل میں لایا جائے گا اور جنت وجہنم کے درمیان کھڑا کرکے ذرخ کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ موت کو ذرخ کر دیا گیا لہٰذاب کو کی شخص نہیں مرے گا ،خواہ جنتی ہوجنمی مرنے کا خیال دل قربانی کی حقیقت ۱۹۳۹ سے نکالدیں کہ موت کوموت دے دی گئی۔'' (متفق علیہ )

#### جزاءوسزا کی حقیقت:

تیامت کے روز جزاء ومزا میں کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی یہی اچھے برے اعمال (جن کی حقیقت و نیامیں نظروں ہے او جھل ہے ) اپنی اصلی صورت میں سامنے آ جا کیں گے۔اب جومسلمان موافق وخالف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپوری استقامت سے دین پر قائم ہیں جود بندار مرد دنیا کے طعن تشنیع بلکہ استهزاء وتمسخر کی بروا کئے بغیر یوری ڈاڑھی رکھتے ہیں اور جو باہمت خوا تین اس بے دین معاشرے میں شرمی پردہ کی مکمل پابند ہیں، ہرطرف سے انہیں ملامت کی جاتی ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں عمراس طوفان مخالفت میں بھی ان کے پائے استقامت میں بغزش نہیں آتی ، بیرحقیقت میں مل صراط عبور کر رہے ہیں۔ میں ڈاڑھی اور پردے کی مثال خصوصیت سے اس لئے دیتا ہوں کہ ڈاڑھی منڈانے اور بردہ نہ کرنے کا گناہ حقیقت میں کھلی بغاوت کا اعلان ہے اوراس بعناوت کی فضاء میں ڈاڑھی رکھ لیٹااورشری پر دہ کا اہتمام کرنا جہاد سے کمنہیں، یادر کھئے جو مسلمان دنیامیں پورے طور پرا حکام شریعت کی عمیل کرر ہا ہے وہ در حقیقت ایک ایسے رائے برچل رہاہے جو بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے، یہ راستہ چلنا تلوار سے تیز اس معنی میں بھی ہے کہ جولوگ گنا ہوں کے خوگر ہیں اور دین کے راہتے پر نئے نئے چلنا شروع کرتے ہیں جنہیں گناہ چھوڑنے کی عاوت نہیں ان کے لئے بیراستہ چلنا گویا تکوار کی دھار پر چلنا ہے سالہا سال کی بغاوت کے بعد کوئی مرد ڈاڑھی رکھ لے تو وہ شمچھے گا بس اب قیامت آگئی،کسی عورت نے یردہ شروع کر دیا تو وہ بار بارسو ہے گی ارے! لوگ کیا کہیں گے؟

رشتہ داروں کو کیا مند دکھائے گی؟ کوئی حرام خوری سے باز آگیا تو اس بیچارے کو ایک ہی فکر سوار ہوگی کہ بھو کا مرجائے گا مینہیں سوچتا کہ شیطان ڈرا رہا ہے الشیطن یعد کیم الفقر۔

ال قتم کے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ برادری سے کٹ جا کیں گے رشتہ داروں سے کٹ جا کیں گے رشتہ داروں میں گوئی کا اسلام داروں میں کوئین جا کیں گے بس اب جینا دو بھر ہوجائے گا،ایسے لوگوں کا اسلام کر چانا واقعة تموار کی دھار پر قدم رکھنا ہے رسول اللہ میلائی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات سے '' جنت مکارہ سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے'' (مسلم)

1

ہرور کے نام میں بی اتنی کشش ہے کیفیت کا تو کیا کہنا؟ \_ سرور، سرور، سرور، سرور، سرور، بڑا لطف دیتا ہے نام سرور محبت، محبت، محبت، محبت، محبت بڑا لطف دیتا ہے نام محبت

یاالله! جب تیری مجت کاصرف نام بی اتنالذیذ اورشیری ہے تو حقیقت میں اس میں کتنی لذت ہوگی؟ م

جن بندول کے دلوں میں اللہ تنگافیگھالات نے اپنی محبت پیدافر مادی اور اس کے لطف ومرور سے وہ لذت یاب ہو گئے ان کے لئے وین کا بیراستہ طے کرنا جس کولوگ مکوار سے تیز مجھر سے ہیں اور اس پر چلنے سے خوف زوہ ہیں اللہ تنگافیگھالات نے دنیا ہی میں بہت آسمان بلکدلذیذ بنا دیا ہے آخرت میں جب یہ بل صراط پر پہنچیں گے تو ان پر کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوگا، لوگ تو کانپ بل صراط پر پہنچیں گے اور نفسانسی کا عالم ہوگا گرید حفرات بے خوف وخطراس سے بجل رہے ہول گا مرح گذر جا کیں گے۔ انہیں بل صراط دیکھ کرکوئی گھرا ہث نہ ہوگی بلکداسے وکھ کرکوئی گھرا ہث نہ ہوگی بلکداسے وکھ کرکہیں گے بیتو وہی راستہ ہے جس پر ہم دنیا میں شب وروز چلتے رہے ہیں، مروسکون سے بلکد ذوق وضوق سے ہم دنیا میں سیراستہ چلتے رہے ہیں، صروسکون سے بلکد ذوق وضوق سے ہم دنیا میں سیراستہ چلتے رہے ہیں،

بل صراط کو پارکرنے کا راستہ فقط ایک ہی ہے بینی صراط منتقیم ،اس کے سوا جتنے راہتے ہیں وہ جہنم میں گرانے والے ہیں۔

## ﴿ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾

(15 m\_4)

''اوردوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کوانلہ تیکا کھو گھالت کی راہ سے جدا کردیں گی۔''

الله مَالكِوَمَةَ النَّ تك يَنْجِعُ كاراستة وصرف ايك بي بـ

اس ہے ہمٹ کر دائیں بائیں جو رائے نکلتے ہیں وہ سب شیطان کے رائتے ہیں۔ یہاں دنیا میں جولوگ شیطانی راستوں ہے نج کر صراط متقیم بر چلتے رہے۔ وہ بل صراط پر بھی ایسے ہی امن وسکون ہے گذر جائیں گے جیسے کوئی شخص روز مرہ کے مانوس راستہ پر بےفکری ہے چلتا ہے، وہ بل صراط ای صراط متقیم کی حقیقی تعبیر ہے اللہ تنہ لائے تکھائے گئاتی و نیا میں ہم سب کو صراط متقیم پہ چلنے کی تو فیق عطاء فرمادیں اور اس کی دشوار ہوں کولذیذ بناویں۔

## مسلمان کی خوش فہی:

اس پوری تفیل کوسا منے رکھ کر ذرا سو چنے کہ جولوگ ایک موضوع اور من گھڑت حدیث من گھرت حدیث من کر یہ خیال کئے بیٹھ ہیں کہ پھھ کرنے کی ضرورت نہیں بس گائے ، جینس یا کسی بھی جانور کی قربانی کردیں وہ جانور انہیں لے کردوڑ تا ہوا پل صراط سے گذر جائے گا۔ سوچنے یہ خیال کس حد تک ورست ہے؟ ایک طرف تو ان لوگوں کی یہ خوش فہمی ہے کہ قربانی کی برکت سے بی پیڑ ا پار ہوجائے گا مگر دوسری طرف قرآن وحدیث کے ذخائر ہیں ایک آ دھ آیت یا حدیث نہیں بلکہ قرآنی آیات کا ایک پوراذ خبرہ ہے احاد ہے کا بھی برداذ خبرہ ہاں میں سے بہت می آیات کا ایک پوراذ خبرہ ہے تا حادیث کا بھل جن ہیں ہیں درج ہیں بہت می آیات واحادیث میرے وعظ ''ہر پریشانی کا علاج'' میں بھی درج ہیں اللہ تَنہ اللہ تَنہ

﴿ومن اعسوض عن ذكسرى فنان لنه معيشة صنكاونحشره يوم القيمة اعمى ﴿ ٢٠٤١) "اور جوش يرى تصحت اعراض كركا تواس كيات كى كا جينا بوگا اور قيامت كروز بم اس كواندها كرك اثما كيس كي-"

جس نے بھی میری نافر مانی کی میں نے یہ طے کرلیا ہے میرا یقطعی فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پریثان رہے گا ہمدوقت پریثان ،سکون تو اس کے قریب بھی نہیں بھنگ سکا بس پریثانی ،بی اس کا مقدر ہے یہ تو ہوا دنیا کا انجام اور قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھاؤک گا۔ اس مضمون کی بے شار آیات اورا عادیث ہیں جو پکار پکار کر کہدری ہیں کہ مدار نجات صرف ایک چز ہے وہ یہ کہ اللہ تیکل فی تحقیقات کی نافر مانی جھوٹ ویں اس کے بندے بن جا میں کیکن اس موضوع حدیث سے اس کے چھوٹ ویں اس کے بندے بن جا میں گیکن اس موضوع حدیث سے اس کے برگس یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قربانی کر دینا بی نجات کے لئے کافی ہے ، ایک

جانور کی قربانی کردووہ بل صراط ہے تہیں دوڑتا ہوا گذار دے گا، تن آسان کو کو کو تو بڑا آسان اور ستاننے ہاتھ آگیا کہ دنیا میں من مائی کرتے رہو، دل میں جو متی آئے کرتے رہو، گناہ کرتے چلے جاؤبس سال بعدا یک موثا بنازہ جانور قربان کردوہ مہیں آرام سے بل صراط پار کرا دے گا، یہ من گھڑت مضمون اور کسی حدیث میں نہیں ملتا سے بخاری و سلم سیت حدیث کی تقریباً تمام کتب میں بل صراط کا ذکر پوری تفصیل ہے موجود ہان میں یہ ضمون تو پوری کتب میں بل صراط کو جہنم پرنصب کیا جائے گا اور وہ بری تازک اور بھسلنے کی جگہ ہا اور اس براو ہے کے کنڈ ہے ہوں گے گذرنے والوں میں سے بعض ہوا کی رفتار ہے بعض ہوا کی رفتار ہے بعض ہوا کی رفتار ہے بعض برندے کی طرح اور بعض ہوا کی رفتار ہے بعض برندے کی طرح اور بعض موا کی رفتار ہے بعض برندے کی طرح اور بعض میں گے، جبکہ بعض دوسرے لوگ ریا گئی ہوئے گئی ہوئے گھوڑے کی طرح گذر جا کیں گے، جبکہ بعض دوسرے لوگ ریا گئی ہیں گمر یہ کہیں نہیں کہ جبنم میں گر جا کیں گئی ہیں گر یہ کہیں نہیں کہ جانوروں پرسوار ہوکر جا کیں گئے۔

ایک حدیث مشہور ہے:

﴿سمنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم﴾

ميں بتا چکا بول کہ بير وايت موضوع لي باور اگر اس کا کوئی ثبوت سليم بحک کرليا جائے تواس کا مطلب وہ ليا جائے گا جواصول شريعت کے ظاف نہو، اور عظموا ضحايا کم فانها على الصراط مطايا کم ذکر ہ امام المحرمين في النهاية ثم الغزالي في الوسيط ثم الرافعي في العزيز قال ابن الصلاح هذا حديث غير معروف و لا ثابت فيما علمناه (کشف الخفاع شخره ک جلام)

قر آن وحدیث کی بعض با توں کا مجھنا اس پر موقوف ہوتا ہے کہ اس مضمون کی دوسری آیات اورا حادیث کوبھی سامنے رکھا جائے ورنہ کسی حدیث یا آیت کا ایسا مطلب لینا ہرگز جا ترنبیں جودوسری نصوص سے نکرا تا ہو۔

اس روایت کا ظاہر اصول شریعت کے علاوہ عقل کے بھی خلاف ہے اس کے کہ ہرتم کے خراف اللہ تندائی کا مسلم کے کہ ہرتم کے خزانے اللہ تندائی کا مسلم اصول ہے کہ کسی کے زنانے سے کچھ نکالنا صاحب خزانہ کو راضی کے بغیر ممکن نہیں ، اور صراط متنقیم ہویا جنت ، جہنم ہول بیسب اللہ تندائی کی قلک ہیں لہذا بل صراط عبور کر کے جنت کے خزانوں تک پنچنا بھی اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں۔

ظاف عقل ہونے کی دوسری وجہ یہ کہ اللہ تنگافی تھاتی خود فرمار ہے ہیں کہ میں صرف تبیع و حلاوت اور نقل عبادات سے راضی نہیں ہوتا میری رضا تو صرف اس صورت میں حاصل ہوگی کہ میری تا فرمانی سے باز آ جاؤ اور فرائض و واجبات کی پابندی کرو ۔ اللہ تنگافی تھاتی کی شان تو بہت بلند ہے دنیا کے کسی عام انسان کو بھی خوش کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے ، کسی عام انسان سے آپ بیسلوک کرے دیکھ لیس کہ ایک طرف تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں ، اسے ستاتے رہیں ، اور اس کی عداوت و مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ گر دوسری طرف اس کے سامنے کھڑے ہوگراس کی خوشا مرجبی شروع کردیں اور اس کی تعریفوں کے بل باندھ دیں ، دیا نتداری سے بتائے کیا وہ ان جموثی تعریفوں سے خوش ہوگا یا اسے مروفریب سمجھ کر مزید اشتعال میں آ جائے گا؟ انسان کریں اللہ تذکیف تھائی کی نا فرمانیاں ، تکم عدولیاں مگر دہیں اس زعم میں کہ انسان کریں اللہ تذکیف تعداب سے بیا انسان کریں اللہ تذکیف تعداب سے بیا اس ایک گائے کی قربانی ساری نا فرمانیاں ، تکم عدولیاں مگر دہیں اس زعم میں کہ اس ایک گائے کی قربانی ساری نا فرمانیاں کا تدارک کردے گی ، عذاب سے بیا اس ایک گائے کی قربانی ساری نا فرمانیاں کا تدارک کردے گی ، عذاب سے بیا اس ایک گائے کی قربانی ساری نا فرمانیاں کا تدارک کردے گی ، عذاب سے بیا اس ایک گائے کی قربانی ساری نا فرمانیاں کا تدارک کردے گی ، عذاب سے بیا

کسیدهی جنت میں لے جائے گی یہ بات توعقل کے سراسر خلاف ہے۔ اور عقل میں تو یہ بات بھی آنے والی نہیں کہ ایس باریک اور تیز چیز جس پر آپ خود نہیں چل سکتے اس پر گائے چل جائے بلکہ کہیں باریک اور تیک سا راستہ ہوتو ہشیاری سکتے اس پر گائے چل جا جا کہ بلکہ کہیں باریک اور تیک سا راستہ ہوتو ہشیاری کی ۔ یقین نہ آئے تو تج بہ کر کے دکھ لیجئے ایک فٹ چوڑ اتختہ زمین بر رکھ دیں اور چل کر دیکھیں تو آبھی نہ چل کر دیکھیں تو آبھی نہ چل کر اس پر سے گذر جا نمیں گے کیکن گائے کو چلا کر دیکھیں تو آپھی نہ چل کر اس پر سے گذر جا نمیں گے کیکن گائے کو چلا کر دیکھیں تو آپھی نہ چل کی ؟ ان سب چیز وں کو مذاخر رکھتے ہوئے اب چل سکتے آپ کی گائے کیے چلے گی ؟ ان سب چیز وں کو مذاخر رکھتے ہوئے اب حدیث کا مطلب مجھیں، یہ اشکالات جب سجھ میں آگئے تو حدیث کو بجھنے میں مدیث کا مطلب مجھیں، یہ اشکالات جب سجھ میں آگئے تو حدیث کو بجھنے میں اس نے اپنی خواہشات کو تربان کر دے۔ قربانی کر کے گویا بندہ یہ جتار ہا ہے کہ یا اللہ! میں نے تیری محبت میں اپنی تمام خواہشات پر چھری بندہ یہ جتار ہا ہے کہ یا اللہ! میں نے تیری محبت میں اپنی تمام خواہشات پر چھری

#### حضرت ابراميم عليه السلام كاقصه:

قربانی کے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا اور بار ہاسنا ہوگا کہ ائمہ کرام اور خطیب صاحبان حضرت ابراہیم علیہ الصلو ۃ والسلام کا قصہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لے بیدقصہ اس کثرت سے بیان کیا جاتا ہے کہ آج بیچ کو یاد ہے خطیب صاحبان تو بیقصہ مزے لے لے کربیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ

ا . يتروى التمفسرون ههنافي قصة الذبح روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنها (تفسير القا سمى صفحه 1 ∠ جلد 2)

السلام نے خواب دیکھا کہ جیٹے کو قربان کررہے ہیں خواب جیٹے کے سامنے بیان كياوه بھى قربان ہونے كوتيار ہوگئے، باپ ميٹا قربانى كے لئے چل ديئے، آگے چل کریداندیشدتھا کہ عین موقع پرکہیں ایبانہ ہوکہ پدرانہ شفقت جوش مارے اور ابراہیم علیہ السلام قربانی سے رک جائیں البذائعم ہوا کہ آتھوں پرپٹی باندھ لیں اس متم کی کئی موضوعہ روایات بیان کریں گے اور ان پر پورا زور خطابت صرف كرديں كے سننے والے بھى ميہ باتل من من كرجھومتے رہيں گے،ليكن اس سے آ مے کی بات کوئی نہیں کہتا کہ اس عظیم قربانی کے پیچھے کیا حکمت کار فرماتھی اس کی حقیقی روح کیا ہے؟ یہ چیز بیان نہیں کی جاتی ،اور بیان کرےکون؟ جوبھی کرےگا اسے معلوم ہے کہ اس کا اپناعمل بھی اس کے خلاف ہے بیچقیقت بیان کر کے وہ خود پھنس جائے گااس لئے صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار دھراتے ہیں مگر جواس کی اصل حکست ہے اور اس سے جو سبق ملتا ہے اسے چھوڑ ویتے ہیں، سنے قصة ابراہيم عليدالسلام كى اصل روح تقيل حكم بے مالك كے حكم كے سامنے سرتسلیم تم کر دینا۔ مالک کا تھم ہوا کہ بیٹا قربان کریں بس بے چون و چرا قربانی پیش کردی پھرانہوں نے اپنی رحت سے بیٹے کی بجائے مینڈ ھے کی قربانی کا تھم فرمایا حضرت ابراہیم علیه السلام نے اس کی بھی فور التھیل کی۔ الله تَدَلاَفَوَتِسَاكَ نے اینے خلیل کی یاد گارکورہتی انسانیت تک قائم رکھنے کے لئے تمام مسلمانوں کوقر بانی کا تخم فرما دیا عبید کا دن آتے ہی مسلمان اس تھم کی کتمیل میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کاخون بہادیتے ہیں بیسب تقیل علم کی روشن مثالیں ہیں،اصل چیزجس کا بندے ہےمطالبہ کیا گیا ہے وہ انتثال امرہے مالک کے ارشاد کی تعمیل، ورنہ الله تَهْ لاَ وَهَارى قربانى كى كياضرورت ب،ان تك جانورول كا كوشت اورخون نہیں پنچتا بس وہ تو میں ویکھنا جا ہتے میں کون ہے جو بے چون و جرا ہمارا تھم مان لیتا ہےاور کون ہے جواس میں پس و پیش کرتا ہے بس اس سے کھر ہے

کھوٹے کی تمییز ہوجاتی ہے۔ قربانی کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سما منے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ بظاہر تو قربانی جانور کی کی جاتی ہے مگر درحقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اہم تیرے حکم کے بندے ہیں، تیرے احکام کی قبیل میں ہم اپنی خواہشات نفسانہ کو قربان کرتے ہیں اور اس سے بھی بردھ کرہم اپنی جان تھو برقربان کرنے کو تیار ہیں۔

جب مسلمان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذکح کریں گے اور ذکح ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان میں شجاعت اور بہا دری پیدا ہوگی۔ مسلمان کا کام جہاد کرنا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لئے جوبھی رکاوٹ بنے اس کی نایاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کر کے ونیا کوشت و فجو راور کفر کی ظلمت سے بھانا ہے۔ اگر مسلمان جانور کا خون ہی ندد کھے کیس گے تو پھر بیاللہ کے دشمنوں کو کسے ذرج کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فر مارہے ہیں:

﴿فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ٥﴾ (١٢.٨)

الله تَهُ الْكَفَقَتَاكَ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے اور اپنے وہنوں کو کیے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے اور اپنے وہنوں کو کیے ٹھوار کا گاؤ فر مایا ان کا فروں کی گردنوں پر تلوار لگاؤان کی گردنیں اڑاؤ، اگر کہیں ہوگا انہیں ذی کرو۔ جب قربانی کا جانور ذیح کیا کریں تو اللہ کے دشنوں کو ذیح کرنے کا عزم بھی تازہ کرلیا کریں، واہ سجان اللہ! کیسا مزا آئے گا پھر تو قربانی کی لذت دوبالا ہوجائے گی۔ اللہ کے دشنوں کی گردنیں اڑاؤ اگر کردنیں اڑاؤ اگر دن تمہارے قبضہ میں نہ آئے تو:

#### ﴿واضربوا منهم كل بنان﴾

دوسرے نمبر پر جوڑوں پر لگاؤ جوڑوں پر ایک ایک کرکے وار
کرتے جاؤیہاں تک کہ وہ تمہاری دسترس میں آ جائے اور پھر
اس کی گردن کا ٹن آ سان ہوجائے۔ یہ نے قربانی کی روح کہ
خوان دیکھ کراللہ کی راہ میں جان لینے دینے کے جذبات پیدا ہوں
لیکن آج کے مسلمان کے حالات تو پچھ ایسے جیں کہ ججھے تو یہ
خیال ہور ہاہے کہ کہیں یہ بات من کر ہی دھوتی کی دھلائی کا قصہ
خیال ہور ہاہے کہ کہیں یہ بات من کر ہی دھوتی کی دھلائی کا قصہ
خیال ہور ہاہے کہ کہیں یہ بات من کر ہی دھوتی کی دھلائی کا قصہ
خیال ہور ہاہے کہ کہیں یہ بات من کر ہی دھوتی کی دھلائی کا قصہ
خیال ہور ہاہے کہ کہیں یہ بات من کر ہی دھوتی کی دھلائی کا قصہ

### دهوتی کی دهلائی کا قصه:

ینے بردلی میں ضرب المثل میں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر عاصانہ قبضہ جمالیا تو متحد ہندوستان کی تمام اقوام کوفوج میں بحرتی کیا گربنیوں کو منیں لیا، اس پربنیوں نے اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانسافی کے فلاف صدائے احتجاج بلندکی، انگریز افر نے کہا کہ تمہاری قوم نہایت بردل ہاس لئے ہم کی بنیے کو فوج میں نہیں لیتے۔ بنیوں کے پردھان نے جواب دیا کہ صاحب! آپ کو غلا اطلاعات کی ہیں، بہادری میں ہم کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں۔ انگریز افر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر امتحان کر لیتے ہیں کسی بنیے کو لاؤ۔ نہیں۔ انگریز افر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر امتحان کر لیتے ہیں کسی بنیے کو لاؤ۔ کردھان اپنی قوم میں سے سب سے بہادر بنیے کوخوب سمجھا بجھا کراوریہ کہر کرلایا کرد کھنا ڈرنامت، پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے۔ افسر نے اسے ساسے شھادیا ادرایک فوجی نے نہایت ٹھیک نشانہ مارکرٹو بی کوئی سے ازادی اور دہ نیا اپنی قبیک بیشار ہا، افسر جران ہوااور ادرایک فوجی کے دیا اور کے اور کی اور دوران ہوااور

ر دھان بڑا خوش کہ ہماری قوم کا سرفخر سے بلند ہو گیا۔افسر نے کہا اسے ٹو پی کی قیت دلوا دو، بنیا کا نیتا ہوالرزئی زبان سے بولا کہ حضور دھوتی کی دھلائی بھی دلوا دو۔ ڈرکے مارے کم بخت کا پا خانہ نکل گیا۔

کیکن آج کامسلمان تو ہزد کی میں ان بنیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہڑھ گیا کیونکہ دھوتی کی دھلائی مانگنے والا بنیا تو آج ہندوستان کے مسلمانوں پرظلم کی انتہاء کو پہنچا ہوا ہے، مساجد کوشہید کیا جار ہاہے، مسلمانوں کی عزت کو پا مال کیا جار ہاہے، ایک ہندوستان ہی کیا دنیا بحر میں مسلمانوں کی حالت ابتر ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف جہاد سے خفلت اور دوری ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ میں مسلمانوں کا فیصلہ من لیکھے:

وعن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله من ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله من على على على على على الله من كل افق كما تداعى الاكلة الى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينز عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن فى قلوبكم الوهن، فقال قائل: يارسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفى الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفى رواية حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال (رواه احمد وابودائود وغيرهما) احمد وابودائود وغيرهما) احمد وابودائود وغيرهما

کھانے کے طشت پر ٹوٹ بڑتے ہیں۔" ایک محابی فضحافات اللہ اکافروں کو یہ جرات کیا اللہ اکافروں کو یہ جرات کیا اس وجہ سے ہوگی کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟" ارشاد فرمایا: "نہیں تہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم اس وقت جھاگ اور ضر و خاشاک کی مائند ہوگے، اللہ تَنگلفَقَتُناك تہارے وشمنوں کے قلوب ہے تہارار عب نکال دیں گے اور تہارے وشمنوں کے قلوب ہے تہارار عب نکال دیں گے اور محاب و فوق گفتان گفتان کی کا نہ دی گئا ہے گئا ہوگا گئا ہے کہ اس محاب و فوق گئا گئا گئا گئا ہے کہ اور کی کا سبب کیا ہوگا؟" رسول اللہ و فوق کا فرایا: "یارسول اللہ! بردلی کا سبب کیا ہوگا؟" رسول اللہ و فوق کا فرایا: "دو تہمیں دنیا ہے مجت اور قبال فی سببل اللہ سے نفرت ہو وایت میں یوں ہو حالے گی۔"

یاور کھے ! جب تک ملمان جان لینے ویے کے لئے تیار نہیں ہوگا اسے و نیا میں عزت ملے گا نہ ہی آخرت میں۔

جو دیکھی ہٹری اس بات پر کائل یقیں آیا جے مرنا نہیں آیا اے جینا نہیں آیا

دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منٹی انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یاتخت مقام آزادی کا است مسلمہ کی کامیانی اور عزت کا واحد حل جہاد ہے قربایا:

ولكن السرسول والنين امنوا معه جاهدوا بساموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون ١٥عد الله لهم جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها ذلك الفوز العظيم الهنهم

#### $(\Lambda q_{r} \Lambda \Lambda_{-} q)$

'' ہاں کیکن رسول اور آپ کی ہمرائی میں جوسلمان ہوئے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور ان بی کیلئے ساری خومیاں ہیں اور یہی لوگ کا میاب ہیں۔اللہ تیکھ کھو گئات نے ان کیلئے ایسے ہاغ مہتا کرد کھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ کور ہیں گے اور یہ بڑی کا میانی ہے۔''

جهادش نظفوالا الله تَهُلَقَعُهُ الله كَعذاب ودعوت ويت بين فر ما يا . فوالا تسفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غير كم ولا تصروه شيئا والله على كل شيء قدير 60

''اگرتم جہاد کیلیے نہیں نکلو کے قواللہ مُنکھ کھٹنان تم کو تحت سزادیں کے اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کریں گے اور تم اللہ مُنکھ کھٹنان کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو کے اور اللہ مُنکھ کھٹنان کو تو ہر چیز برفتدرت ہے۔''

• ترک جہاد کی وجہ سے پوری قوم کو کافروں کے ظلم وسم برداشت کرنے

يڑتے ہيں:

﴿ واتقوا فت لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب (٢٥.٨) 
د اوراك فت ( ترك جهاد ك وبال ) سے بحوجوا في ليب من مرف ان لوگول ونيس ك جهاد ) مرف ان لوگول ونيس ك جهاد ) 
كيا ( بلكد دسر معصوم يج ، بوز ها در عور تم بهي اس كي زو من آئيس گي) اور تم يقين كرلوكه الله ته لاي تشافي تفتان سخت عذاب مين آئيس گي) اور تم يقين كرلوكه الله ته لاي تقتال شخت عذاب ديج بيس "

یتوشل نے چندآیات پڑھ دیں ورنہ پورا قرآن قبال فی سبیل ہے بھرا ہواہے لکلونکواللہ تنکافیکٹانٹ کے شنوں کوئل کرواللہ تنکافیکٹانٹ کی راہ میں جان ومال کی قربانی دو اور میر سے اللہ تنکافیکٹٹانٹ کی رحمت و کھیے کہ جان بھی انہوں نے ہی دی اور مال بھی ان ہی کا دیا ہوا اس کے باوجودفر ماتے ہیں کہ ہم نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کوفر پولیا.

وان المله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورته والانجيل والقران فمن اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظيم (111)

''بلاهبهدالله تَهَلَائِكَةَ النّ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خریدلیا ہے کدان کو جنت

ے گی، وہ لوگ اللہ تہ لائیکات کی راہ میں مسلح جہاد کرتے ہیں،
جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں، اس پرسچا وعدہ کیا
گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ
تہ لائیکٹات سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم
لوگ اپنی تئے پرجس کاتم نے معالمہ تھم رایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بردی
کامیالی ہے۔''

كيسے سعادت مند بيں وہ لوگ جن كى جانيں اور مال الله تَهُ الكُوْمَةَ اللهِ كَ راہ میں لگیں کیکن میرخوب یا در تھیں کہ اللہ تَہٰ الْکِفَتُوالٰتْ کی راہ ہے مراد وہ بستر اٹھانے والی راونہیں بلکہ قال فی سبیل اللہ بینی اللہ ئیکھ کھٹالتے کی راہ میں قتل کریا اور مل ہونا ہے۔ میں بوقت بیعت بید دعدہ بھی لیا کرتا ہوں کہ جب بھی الله تَهُلاَ كَنِيَاكَ كَى راه ميس جان يا مال قربان كرنے كى ضرورت يرى تو بخوشى كرول كا ـ الله مُنكَ كَلْكُ فَيْكَ الله كل راه مين جان اور مال قربان كرنا بهت بوي تجارت ہے۔ بہت بڑی تجارت اللہ مَناكَ تَعَالَيْ سب مسلمانوں كو اس كى تو فيق عطاء فرماً كيں۔الله تَمَاللَاوَ كَان كا راہ ميں جان وينے كے لئے وہى تيار ہوسكتا ہے جس نے این خواہشات نفسانیہ کو اللہ تناف کھنات کے تھم کے تا بع کر دیا ہو گر انسوس آج کےمسلمان کی حالت یہ ہے کہ جانور کی قربانی تو بہت ذوق وشوق ے کرتے ہیں مگر نافر مانیاں نہیں چھوڑتے ایسے کتنے ہی لوگ آپ کونظر آئیں گے جو بزاردں لاکھوں رویے کی مالیت کے جانور قربان کرتے ہیں گرنفس کے بھاوڑا چلانے کے تقاضے کو قربان نہیں کریاتے ،ایے گھروں میں شری پردہ نہیں کرواتے اور حرام خوری تواتی کرتے ہیں کہ یا خانے کے ٹو کروں کے ٹو کرے کھا حاتے ہیں۔ یہاں ایک مسلم بھی من لیجے جولوگ بینک، انشورنس اور دوسرے

سودی کاروبار کرتے ہیں ان کی قربانی کا گوشت حرام ہوتا ہے اور اگر کسی جائز آمدن دالے نے ان حرام خوروں کے ساتھ مل کر قربانی کی تو جاہیے چھے جھائز آمدن دالول كے بول ادرا يك ہى حصة حرام خور كا بود د بورا كوشت حرام ادر قربانى كى ايك كى بھى نيىں مولى \_ الله تَدَلَقَةَ عَلَيْهَ اللهُ وَم كو مِدايت عطاء فرما كيں فنم دین عطاء فرمائیں، بیمجی خوب مجھ لیں کہ جہالت عذر نہیں کوئی یہ کہہ کر بری الذمينين موسكنا كهمتين تومسئله كاعلم بي نهين تعابي مفتيان كرام كاكامنيين كدوه لوگوں کے درواز وں ہر جا جا کرمسائل بتایا کریں، بلکہ ہرمسلمان برفرض ہے کہوہ بقدر ضرورت دین کاعلم حاصل کرے لوگوں کے حالات تو یہ بیں قالب ہی نہیں بن رہاتو قلب کیا ہے گابس جانوروں کی قربانی پرزور ہے، قربانی کی حقیقت کو مستجھیں ،اللہ کرے کہ بات ولوں میں اتر جائے اور عمل کی تو فیق ہوجائے۔ جب قربانی ہے ریسبن مل گیا اور تمام خواہشات کو قربان کر کے ایک اللہ کا ہو گیا تو بس یوں سیحے کہ بل صراط کا تھن مرحله اس نے دنیا میں طے کرلیا، جب بل صراط بر ۔ پنچے گا تو وہاں ان شاءاللہ تعالیٰ کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی ،گھبراہٹ کیامعنیٰ خوشی ہے ا حیماتا ہوا رقص کرتا ہوا گذر جائے گا ،لیکن شرط وہی ہے کہ دنیا میں افراط وتفریط ہے 🕃 کرنفسانی خواہشات ہے دامن بچا کرصراطمتنقیم پر چلنار ہاہو۔ یہی تغییر و ہے آمت وسط کی۔اللہ تَنافِظَةَ اللهِ ہم سب کوامت وسط میں شامل فر مالیں۔

#### عجيب سوچ.

آج کے مسلمان کی مجیب سوچ ہے، ول میں یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ تَہُ لَائِکَیْکَانْ کوراضی کر لے اور قیامت کے روز بل صراط سے بیلی کی طرح گذر جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ و نیامیں بھی کچھ کرتا نہ پڑے، ڈاڑھی کے چند بال رکھ

لینے کی زحمت نہ کرے، بس بیٹھے بٹھائے آخرت سنور جائے، بتایے! اس حماقت كاكياعلاج؟ ذا زهى مصحفت ودباتي باربارمرردل مي محكتي بين ان كاكوئى جواب مجھ مين نيس آتا۔ آپ لوگ بى سوچ كركوئى جواب ديں ، ايك تو بيكه جومسلمان و ازهى مندواتے بين ان ساس كناه كاسب دريافت كرين تو كہتے ہیں كدلوگوں كے ڈرسے بيرگناہ كررہے ہیں ڈاڑھى ركھ ليس تو وہ طعنے دیں کے، مُلَا مُلَا مُہیں گے، اور بیویاں بھی روٹھ جا کیں گی اس مجبوری ہے ڈاڑھی منڈواتے ہیں، کویاان لوگوں نے اخترت النارعلی العار (میں نے عار سے بیجنے کے لئے جہم کوتر جے دی) کا اصول اختیار کرلیا ہے، بیعقدہ آپ اوگ ہی حل کردیں مجھے توبار ہارسو پینے کے باد جوداس کا جواب مجھ میں نہیں آتا کہ ہیں اللہ و رسول میلان عشق کے مدعی مرکام وہ کررہے ہیں جس میں اللہ متنافقة عمالة كى نارامنى اوران كاغضب وغصه لقيني ہے اورا ندیشہ ہے جنم كى آگ میں جلنے كا، اور بیکام کیوں کررہے ہیں؟ عاجز اور فائی مخلوق کی ناراضی ہے بیجنے کی خاطر،وہ ناراضى بھى كوئى يقين نبيل موہوم ى بے صرف شك بانديشہ ہے كہيں ناراض ند ہوجائے کمیسی مت ماردی گئی آج کے مسلمان کی؟ دوسری بات تو اس ہے بھی عجیب ترے وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈاڑھی رکھ لی مگر برھنے نہیں دیے مٹھی سے کم رکھتے ہیں، وجہ لوچھے تو ان کا بھی جواب وہی ہوگا جو ڈاڑھی منڈانے والوں کا ہے کہ لوگ جڑا ٹیں کے مُلاَ مُلا کہیں گے ان کے طعنوں کے ڈریسے بوری ڈاڑھی نہیں رکھتے ،ان پیچاروں کامعاملہ عجیب ہے نہ ڈاڑھی والوں میں ہیں نہ ڈاڑھی منڈوں میں، بلکہ یوں کہنے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، '' نیے درون نیے برون' والا معاملہ ہے بدایک لحاظ سے ڈاڑھی منڈانے والوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہیں،انہوں نے تولوگوں کے طعنوں سے ڈر کر ڈاڑھی کا صفایا کردیا اورایے خیال میںطعنوں سے 🕏 گئے،گریہ ذرای

ڈ اڑھی رکھ کر بدیا م بھی ہو گئے طعنے بھی سدلتے اس کے باوجودڈ اڑھی کٹانے کے گناہ سے بازنہیں آ رہے، آج کل دنیا کا دستور بہ ہے کہ کوئی صرف نام کی ذرای ڈاڑھی رکھ کرایک آنچ بلکہ آ دھی انچ رکھ لے جب بھی لوگوں میں صوفی صاحب بلکہ مولا تا صاحب کے لقب سے مشہور ہوجاتا ہے اور جو بدتا می یا رسوائی بوری ڈاؤھی رکھنے پر ہوتی ہے وہی بدنا می وہی رسوائی اس نام کی ڈاڑھی رکھنے پر بھی موجاتی ہےلوگ نہ پوری ڈاڑھی کومعاف کرتے ہیں نہادھوری کو ابس چبرے پر ذراب بال تمودار ہوتے ہی کوئی ''مُلا '' کے گا کوئی دریذ ورهن اس سے بھی بردھ كر"جنكلي"كيكا اوركوني" بكرا"كيه كاغرض جتن منداتي باليس، اب ان نادانوں سے کوئی یو چھے کہ نام کی ڈاڑھی رکھ کرساری دنیا کے طبخے بھی سہ لئے گالیاں بھی من لیں محرشر ایت کے مطابق ڈاڑھی پھر بھی یوری ندر کھی ، بتایتے اس گناہ بےلذت ہے کیا فائدہ حاصل ہور ہاہے؟ حضرت تحکیم الامة قدس سرہ نے عجیب بات نقل فرمائی ہے کہ ایک طالب علم کوسی بدین نے چھیڑا'' او برے' اس نے جواب دیا ایک برادیا جرے کوں سے بہتر ہے، کیا عمدہ جواب دیا، اس طعنه دینے والےمر دود کی شلیں بھی یا در ھیں گی ،اس طالب علم کا بیہ جواب یا د كركيجيئ ، واقعي طالب علم تها كدابيا مسكت جواب ديا:

﴿اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله﴾ <u>ل</u>

ڈاڑھی سے متعلق کوئی بدزبانی کرے تو اسے بھی جواب دیجئے کہ ایک براایک مینڈ ھادنیا بھر کے کوں سے بہتر ہے۔ ان لوگوں سے کوئی ان کے اس فعل کی تو جیہ پو چھے کہ ڈاڑھی رکھ کر بے دین لوگوں کی نظر سے بھی گر گئے ان کے ا مد اخر جه التر مذی و غیرہ عن ابی سعید النحدری مرفوعا وقال انه غویب (تمیز الطیب من النحبیث صفحه ۱۳) معتوب شہر کے کہ ذرای رکھ کر گڑا تا آئی نگاہ میں بھی محبوب بننے کی بجائے معتوب کشہر کے کہ ذرای رکھ کر پھر کٹانا شروع کردی، کی کواس کا فلسفہ بھے میں آجائے تو بھے بھی ضرور بتا دے، خالق اور مخلوق و دنوں کی نظر ہے گرے، آخر ہاتھ کیا آیا؟ بہتو نامکن ہے کہ اس نام کی ڈاڑھی سے خالق و مخلوق کو دھوکا دیکر دونوں کوراضی کرلیس ۔ جو نہی ڈاڑھی کے بالوں نے ذرای کوئیل نکالی ابھی صرف ڈاڑھی کا نام بی ہوا کہ بے دین لوگوں کی جان پر بن گئی ہر طرف سے شوراٹھنا شروع ہوگیا کوئی '' ہوائت '' کرا'' کہد رہا ہے کوئی '' معینڈ ھا'' کوئی '' جنگی' اور کوئی '' بدوی'' ، بھانت بھانت کی پولیاں شروع ہوگئیں اور جن لوگوں میں ذرا متانت ہوجواں تیم کے کفریات نہ بھیں وہ بھی'' وقیانوس'' اور ''ملآ'' کہنے سے نہیں چو کتے ، ڈاڑھی کا مصرف نام پیدا ہوتے ہی تخلوق کی طرف سے بیسلوک ہوالعن طعن کی بارش شروع ہوگئی، دوسری طرف اللہ تبلاک تھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب موٹ ، دوسری طرف اللہ تبلاک تھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے تھم کے موافق پوری ڈاڑھی ندر کھ لیس ۔ تو یوگئی فاتی وکٹوق دونوں کے معتون کھی ہے ۔

نه خدا بی ملا نه وصال صنم

ا کیے بےلذت ہے فائدہ اور بیہودہ گناہ کی پاداش میں خسر الدنیا والاخرۃ کامصداق بن رہے ہیں۔

میرامقصد بینہیں کہ رہی تھی ڈاڑھی بھی منڈ وادیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈ وں کی ہنسیت ان کے لئے پوری ڈاڑھی رکھنا آسان ہے۔

ان نا دانوں ہے کوئی پوچھے کہ جب ڈاڑھی رکھ ہی لی تو بڑی چھوٹی کا کیا فرق؟اگرایک ایچ حچھوڑ دی تو مثت میں کیا نقصان ہوجائے گا؟اللہ تَنَاکْفَوْتَعَاكَ کی ناراضی بھی مول لی نیکی برباد گناہ لازم۔

اصل بات میہ کہ دل میں محبت نہیں یا اللہ! سب مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی میں محبت بھیں یا اللہ! سب مسلمانوں کو اپ حبیب صلی میں میں کا کی تھی محبت عطاء فر ما ایس محبت جو آپ میں الیا احساس صورت مبارکہ سے نفرت کوشتم کردے گناہ چھڑوادے۔اور دل میں الیا احساس بیداد کردے کہ تیری نا فرمانی کرتے ہوئے شرم آنے گئے۔

#### ايام عيد:

> ﴿لُن يَسْالَ اللُّه لِحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾ (٣٤.٢٢)

''الله تَهْلَائِفَعَاكَ كَ پاس نه ان كا گوشت پهنچنا ہے اور نه ان كا خون كيكن اس كے پاس تبهارا تقوى پهنچنا ہے۔''

 جن کامقصد فقط الله تمالیکیتاتی کی رضا ہان میں بھی کتی بڑی عفلت اور کوتا ہی پائی جارہی ہے انہی لوگوں کو بھی نامقصود ہے۔ اگر واقعۃ آپ الله تمالیکیتاتی کی رضا کے لئے قریانی کررہے ہیں اور نام ونمود مقصود نہیں ، تو الله تمالیکیتاتی کی رضا کے لئے قریانی کررہے ہیں اور نام ونمود مقسود نہیں ہے جو قربانی کی ضمن میں ملقین کیا جارہا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارا کام تیرے تھم کی تعیل ہے، تو نے تھم دیا ہم ہم نے جانور قربان کے ، اب تیرے تھم کی خاطر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ہم نے جانور قربان کریں میں ہے ، دل میں ہے بدکریں اور ساتھ سید عاء بھی کر لیں، ہرسال جب بھی قربانی کریں اس عبد کی تجدید کریں ہر قربانی کے ساتھ کو اجشات قربان کریں اور دعاء بھی جاری رکھیں کہ یا اللہ! تو اپنی رضا کی خاطر تمام خواہشات قربان کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یہ ہماری قربانی تو اپنی رضا کی خاطر تمام نفل کوتو اپنی رصت سے اصل بناد ہے۔ اور قربانی کی جواصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں عظا و فرمادے۔ یہ واصل حقیقت ہے دہ جسیں

## دوسرانسخة كبيرات تشريق:

دوسرانسخ تجمیرات تشریق ہے سوچے پانچ دن تک ہرنماز کے بعدیہ تعبیرات کیوں کئی ہانہ ہے اللہ اکبراللہ تعبیرات کیوں کئی جات ہے اللہ اکبراللہ اکبر اللہ اللہ بھیرات ہی ہرنمازی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بیان کی جارہی ہے کہ برائی صرف اس ایک ذات کے لئے زیبا ہے باتی ہر چیزاس کے مقابلے میں چھوٹی ہے بلکہ تیج در تیج ہے۔ کسی بررگ کا قصہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھے کہدرہے تھے۔'' نہتو میرااللہ نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا کیوں مانوں'' بیٹھے ایک ہی بات بار بار دھرارہے ہیں'' نہتو میرااللہ نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا کیوں مانوں'' بس ای جملے کی رث گائے چلے جارہے نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا کیوں مانوں'' بس ای جملے کی رث گائے چلے جارہ

ہیں۔ اوگوں نے دیکھا تو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں پیش کردیا کہ پی تحقی گفریک رہا ہے، پہلے زمانے کے مسلمان نام کے مسلمان نہ تھے ان ہیں دین غیرت تھی دین کے خلاف کوئی بات برداشت بنہ کرتے، حکومتوں میں بھی دین کی اتن پاسداری تھی کہ سرعام کوئی دین کے خلاف اس تشم کی بات کرتا تو اسے پکڑ کر سرا دیتیں، اس بزرگ کی با تیں تو سراسرار تدادی تھیں، جس کی سراقی ہے، ایسے بحرم کود نیا میں جینے کا کوئی تو نہیں اس کے نا پاک وجود سے اللہ تشکیلا تھی تا تھی کو باک کرنا ضروری ہے، ان سے عدالت میں پوچھ پھی گئی انہوں نے صاف کو پاک کرنا ضروری ہے، ان سے عدالت میں پوچھ پھی گئی انہوں نے صاف صاف اعتراف کرلیا کہ یہ جملے داقعۃ میں نے کہے ہیں اور بار بار کیے ہیں تکریہ میں اللہ تشکیلا تھی تیا ہوں حالا تکہ حقیقت ہے کہ میں اللہ تیا دیتی میں اللہ کیا تھی کہ در ہا ہوں حالا تکہ حقیقت ہے کہ میں اللہ میرانش بھی ہے کہ قام کرنا قو میر اللہ میرانش بھی ہے کہ ان کا تقاضا کر دہا تھی، میں اسے ڈانٹ رہا تھی کہ نہ تو میر اللہ میرانش میں تیرانبرہ تیراکہنا کے وہ انوں۔

آئے کے سلمان کے نفسانی تقاضے و معلوم ہی ہیں عورت ہے و غیر محرم کو دکھتے ہی اس کانس تقریر شروع کر دیتا ہے ارے یہ پچپازا د ہے یہ پچپوپھی زاو ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ قالہ زاد ہے، یہ فائی سے کیا پردہ، بہزوئی سے تو لیٹ جاتی ہے، ہمائی سے کیا پردہ، بہزوئی حضرت سے مالی ہوتی ہے مگر پردہ سب کا اتر جاتا ہے حضرت سیم اللامة قدس سرہ کے متعلقین میں سے ایک کی شادی ہوئی تو سالیوں کا بھی پردہ اتر گیا، ایک سالی نئے کپڑے بہن کرین شن کر آگی اور بھائی جان بھی پردہ اتر گیا، ایک سالی نئے کپڑے بہن کرین شن کر آگی اور بھائی جان بھائی جان کی رہ کر جواب دیا ہے جاؤ میں، بردگ نہیں، ایک عام معلمان تھے گرکیا کھرا جواب دیا۔ یا اللہ! تو ہر نہیں، بردگ نہیں، ایک عام معلمان تھے گرکیا کھرا جواب دیا۔ یا اللہ! تو ہر

مسلمان کے دل میں ایسی غیرت پیدا فر مادے۔

### اللالله كي كيفيت:

اس کے ساتھ میر بھی سمجھ لیجئے کہان حضرات کے ہاں گناہ کیا ہیں جنہیں یہ گناہ مجھتے ہیں اور ان سے استغفار کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ ہمہ وقت انميس استحضار ربتا ہے، کوئی لمح غفلت میں نہیں گذرتا اگر اس حضوری کی کیفیت میں ذرای کی آجائے اور دل کی دوسری طرف متوجہ ہونے گئے تو یہ بچھتے ہیں بہت بڑا گناہ صادر ہوگیا، پہاڑٹوٹ بڑااس ہے استغفار کرنے لگتے ہیں۔اللہ تَنْ الْكُونَةُ اللَّهُ كَلُّ معرفت ومبت كاجوباغ ان كردل من لكابواب جس كى بهار ہے دل کی دنیا آباد ہے اس پورے چمن ہے ایک خلال بھی کم ہوجائے تو سالک کے دل رغم وائدوہ کے پہاڑٹو شنے لگتے ہیں کہ بائے یہ کیاظلم ہوگیا؟ باغ سے ایک خلال کی کی بھی ان کے لئے نا قابل برداشت ہاس ذراس کی پرتزپ جاتے ہیں، سجھتے ہیں پاغ دل ویران ہوگیا استغفار میں لگ حاتے ہیں کہمجبوب نے ہم سے نظر پھیر لی وہ ہم سے روٹھ گیا ای کو بیر حفرات گناہ ہجھتے ہیں۔ سووہ بزرگ اسینے نفس سے مخاطب تھے کہ مردود تو دنیا کے خیالات میں الجھا کرمیری توجدميرے مالك سے بنانا جا بتا ہے تيرى يد بات كمى ندمانوں كا" ندتو ميرا اللهُ مَنْ اللَّهُ وَعَلَّاكُ مَهُ مِنْ تِيرًا بِنَدُهِ، تيري بات كيون مانون' مِن بات تو اس ما لك حقیقی کی مانوں گا جس کا میں بندہ ہوں تیری بات کیسے مان لوں \_

تکبیرات تشریق میں ایک ہی سبق بار بارد ہرایا جاتا ہے کہ اللہ مُنافِقة تُعُالَّا بہت بڑا ہے، اللہ مَنافِقة تَعَالَق کے تعم کے مقالعے میں کسی کا تعمم نہیں چل سکتا جیسے وہ

خود بہت بواہے، ای طرح اس کا حکم بھی بہت بواہے، اب زبان سے اس کا اقرار کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ میں کھی تالئے تات کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسر \_ كم علم ومقدم ركمتا ب مثلاً خوابشات فس كا علام ب يا اللد مَه العدد الت کے تھم کے مقابلہ میں برادری کی بات مقدم رکھتا ہے توبیاس کی دلیل ہے کہ اس ك دل مين الله تَهَالْكَ وَيُعَاكَ كى عظمت اور برا الى نبيس بلك اى كى برائى ب جس كى باطاعت كرد باب جس كاغلام بخواه زبان ساللدا كبر، الله اكبرى رث نكاتا رباً رواقعة ول من الله مُكَافِقة الله كى كبرياكى اورعظمت بهى شركا، ييب تحبيرات تشريق كى حقيقت \_ اس مين غور كيجئة قرآن مجيد ميں بھي جگہ جگہ الله تَهُ الْكُونَةِ الله كَل توحيد اورعظمت وكبرياني كابيان بها اذان من بعي بارباراس كى کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا بھی بار باراعلان ہوتا ہے،اور بیاعلان کن لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں اور ان چیزوں پر ان کا ایمان ہے اٹکا وہ اقرار کرتے ہیں ،توحیدرسالت توایمان کے بنیا دی جزء ہیں انہیں بیدل سے مانتے اور زبان ے ان کا اقرار کرتے ہیں نیکن اس کے باد جود بار باراللہ تیکا کے تفاق کی توحید ادر رسول الله والله والمن الله والمال كاعلان كياجار بابس كى حكمت كياب؟

#### ا ذان کی حکمت:

اس کی حکمت ہے ہے کہ آواز بار بار کان میں پڑے اور کان سے گذر کرول کے دروازے کھول دے اوراس کے اندرائر جائے زبان اور کان کاول سے رابطہ ہے انسان جو بات زبان سے کہنا ہے وہ دل میں اثر تی ہے اور کان میں جو بات پڑتی ہے وہ بھی دل میں انر جاتی ہے اگر بات آ ہت ہے کے گاتو وہ صرف زبان کے راستہ سے دل میں اترے گی اور زورسے کہا تو کان کے راستہ سے بھی دل میں اترے گی اور زورسے کہا تو کان کے راستہ سے بھی دل میں اترے گی اس لئے پانچوں نمازوں کے بعد سب لوگ ل کر بلند آواز دل میں تجمیرات تشریق کہتے ہیں کہ زبان اور کان دونوں راستوں سے بیآ واز دل میں اترے اگر دل پر خفلت کے تالے نہیں پڑے تو ضروراس پر اثر ہوگا اللہ کی بڑائی اس میں اترے گی اگر تالے پڑچے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر دعاء کے بین تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر دعاء کے بین تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر دعاء کے بین تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر دعاء کے بین تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر دعاء

﴿ اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكوك ﴾ مَتِلَ ﴿ يَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ذَكر كَي حَالِي سَ بَهَارِ دُلُول كَ تا لِكُولُ دِئ " ـ

القد تعالى اپنی رحمت سے سب کے دلوں کے تالے کھول دیں۔ ﴿اللهم افتح مسامع قلبی لذکوک ﴾ مِین مِین اللہ! اپنا ذکر سننے کیلئے میرے دل کے کان کھول دیں بڑ'۔۔۔

سرکے کان تو ہر وقت کھلے ہیں یونمی ول کے کان بھی ذکر کی خاطر کھل ، ما کیں ۔ سوتگبیرات تشریق ہوں یا افران ہویا اقامت ان میں بار بار مسلمانوں کو جمعی خور اجار ہا ہے کہ نفس کے بندو، کان کھول کرئ لوکدان میں کوئی بھی بندگ کے لائق فقط وہی ایک القد تشکلات کھائے ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں تو فکر رہتی ہے کہ فلاں عزیز ناراض ہوجائے فلاں رشتہ وار و محمد نہ برا اس موت آجائے گا، یہ نہیں سوچتے کہ ورنے کی لائق تو مشکل ہوجائے گا، بس موت آجائے گی، یہ نہیں سوچتے کہ ورنے کی لائق تو مسرف ایک اللہ تشکلات کی ذات ہے گر چونکہ دل میں اس کی عظمت نہیں اس

لي كلول كا خوف دل برسوار بسوية! قرآن مجيد من ايك ايك مفمون كوبار بار کیوں دھرایا جاتا ہے؟ صرف اس لئے کہ بات بندوں کے دل میں بیٹھ جائے نمازيس، برجگداس لئے بار بارزبان سے كہلوايا جار باہے، كانوں سے سنوايا جار با ہے کہ کی طرح اللہ تَنْافِکَوَ ﷺ کی کبریائی اورعظمت ول میں اتر جائے ، ول میں الله تَهْ لَا يَعْمَاكَ كَى بِرُانَى آكَى اس كى محبت بيدا موكى اس كامعياد كياب، بيربات س ليج ادريا دكر ليج الله تنافقة عنال كرے كديا دره جائے ، كہنے كوتو بر حض كبد ع كاكداس كاول الله تَهَا لَلْمُ فَتَعَالَتْ كَي محبت مع لبريز باس كَ عشق ميس مرا جار ہا ہے مراس دعوے میں سیائی س قدر ہے؟ اس کا تھر مامیٹر لیجئے اور خود فیصلہ کر لیجے تھر مامیٹر میہ ہے کہ جو محض محبت کا مدی ہے اس کے عمل اور کر دار کو و یکھنے کداس دعوے کے ساتھ ساتھ اللہ مَنافِقَتِناك كى نافر مانى بھى چھوڑر ہا ہے يا نہیں؟ اگر نافر مانی سے باز آگیا تو وقو سے میں سچا ہے۔ واقعۃ الله تَدَاللَّفَةَ الله عَلَيْكَ كَالله مبت اور برائی اس کے دل میں اتر گئی ہے اور اس درجہ اتر گئی، کہ اس کا اثر اس کے عمل سے ظاہر ہوگیا جب گناہ جھوڑ ویئے فرائض ووا جبات کی یابندی شروع كردى تويداس كى دليل بكرالله مَّدَ لَلْتُكَوِّمُونَاكَ كى مجت دل يس آگى اس يقعل جز گیااس محبت وتعلق کومزید جس قدر جا ہیں ترتی ویتے بطے جا ئیں اس کی کوئی انتباء نبیں، بدوو چزیں ہو کئیں ایک تو بندے کا الله مَنافِقَتِالَتْ تَک مِنْجِنا بہے ''سیرالی اللهٰ' اس کی تو انتهاء ہے، بندے نے الله تَدَلَقَعَتَاكَ کی نافر مانی جِمورُ دی اس کی بندگی اختیار کر لی بس بیمال پینچ کر''سیرانی الله'' کی انتهاء ہوگئی وصول الی اللہ ہوگیا، اس کے بعدعبادت ومجاہدہ کرتے ہوئے جوتر قی کی منزلیں طے كرے كاالله تَهْ لَلْفَقِهُ الله كَ معرفت وعبت فيل مزيدرسوخ بيدا كرے كايہ "مير نی اللہٰ' ہے،اس کی کوئی انتہا نہیں،سیرالی اللہ کی راہ تو مختصری ہے گناہ چھوڑ ویے

الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله رسائی موگی اس سے آ کے سیر فی الله مَناك وَعَال كا مقام شروع موتا ہے اس كى کوئی انتہانہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں اس کی حسی مثال یوں بھھتے کہ ایک شخص کو تجارت کاشوق ہے، کہیں سے تھوڑی می رقم لے کر تجارت شروع کر دی تو یہ دنیا کی اصطلاح میں اب تا جرین گیالیکن وہ تا جر کہلانے کے باوجود کاروبار کو پہیں روک نہیں ویتا بلکداہے بڑھا تاہے اور سلسل بڑھائے چلا جا تاہے، چند سینکڑوں ہے تجارت کی ابتداء کی تھی لیکن تجارت کرتے کرتے بڑاروں کا مالک بن گیا کین اس پربس نبیں کرے گا بلکہ حرص اور بڑھے گی کہ کاروبار مزید تر تی کرےاور لا کھوں تی بن جائے ، لا کھوں کا نا لک بن کر پھر کروڑ وں کی حرص شروع کرد ہے گا،اسی طرح مرتے دم تک به بعوک بزهتی چلی جائے گی،فرض کر س کوئی کنگال اورمفلس انسان محوكا مرر بامودوسر بن ون احيا كك كرواري بن جائي تو و محمى يهى كبي كاكديد كم ب يجواور ملنا حابية ابھى ضرورت بورى نبيس مونى كيكن اگر كوئى عقل مند ب، الله تَهْ الْفِي عَمَالَ فِي السِّيمِ كَي فعمت دى إوراس في اس طرح تجارت شروع کی جس ہے دو دفت کی روٹی طنے لگی تو وہ کیے گا اللہ تَمَا كَلِيْكِ فَكَانِنَاكَ كَاشْكُر ہے ضرورت پوری ہوگئی وہ بھی اگر چہ بے دین لوگوں کی طرح حرص نه كرے كا مكر اتنا تو ضرور كے كا مال اگر بزھ جائے تجارت ميں ترتى ہوجائے تو حرج کیا ہے؟ غرض کسی ایک حالت پر قانع نہ ہونا اور زیادہ کی حرص ر کھنا ایک فطری بات ہے، جب دنیائے دوں کا بیصال ہے کہ اس کا طالب بھی سرنمیں ہوتا تو اللہ تذکاف ات كاطالب كيے سير موسكا ہے وہ جول جول ترقی کرےگااس کی حرص بردھتی ہی چلی جائے گی۔

مولا ناروى رحمه الله تَهَا لَكُوْتُمَاكَ قُر مات بين \_

اے کہ مبرت نیست از دنیائے دون مبر چون داری زفع الماحدون اے کہ مبرت نیست از فرزندوزن مبر چون داری زرب ذوابعن

جنهیں الله مَدَ لَا لَهُ تَعَالَقُ کَی عبت کی چاشی نعیب ہوجاتی ہے انہیں بھی مبروقرار نہیں آسکا ان کا اضطراب اور بے چینی و بقراری پڑھتی ہی چلی جاتی

> نہ مگویم کہ برآب قادر نیند کہ بر ساھل نیل مسعقید

ان کی بید بر قراری اور بر تالی فراق کی نیس ہوتی بلک الله تن 1200 الله تا 1200 الله تا 1200 الله تا 1200 الله تا 200 الله تا 2

اس طرح ان مے درجات قرب بلندے بلندتر رہتے چلے جاتے ہیں۔الله تَدَلِقَاقَةُ الله کے مقرب فرشتے ان کے لئے مزید تی درجات کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں،ارشاد ہے '

﴿اللَّهِن يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لللَّهِن امنوا ربنا وسعت كل شئى رحمة وعلما فاغفر لللَّهِن تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

(4.14)

الله تَهُ الْفَقَتَ الْقَ فَرِماتِ بِي كَهِم نِ ايك دوفر شيخ نبيس بلكه الله تَهُ الْفَقَتَ الله فرماتِ بيل كه مم في ايك دوفر شيخ نبيس بلك ملائكه مقربين كى ده جماعت ب جوعرش كو مامتم كنبيس بلكه طائكه مقربين كى ده جماعت به وعرش كو المناف موسيق بهوئ به الن كامستقل وظيفه مقرر كر ديا ب كه ده مؤمنين كے لئے دعاء كرتے ديے بيل د

ا پی توب پرمضوطی سے قائم رہاور تیرے راستہ پرسیدھے چلتے رہے ان کے لئے مقرب فرشتوں کی دعاءرہتی ہے ایک تو مغفرت کی دعاءاور دوسری بدعاء:

﴿ ربنا و ادخلهم جنت عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم و ازواجهم و ذريتهم انك انت العزيز الحكيم ٥ وقهم السيات ومن تق السيات يومئل فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (٩٠٨.٣٠)

''اے ہمارے رب اوران کو ہمیشہ رہنے کی بیشتوں میں جن کا

آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل فرما دیجئے اور ان کے مال باپ اور بیو بوں اور اولا ویس جو لائق ہوں ان کو بھی واخل فرما دیجئے بلا شک آپ ز پر دست حکمت والے ہیں اور انکو تکالیف سے بچائیں تو اس بی تکالیف سے بچائیں تو اس برتی کی تکالیف سے بچائیں تو اس برتی کی کالیف ہے۔''

بيآ خرى دعاءتو برى بى عبيب بيه بهلى دعاءتو بيقى كديااللد! ان بندول کی مغفرت فر ما بیدها و تو قبول ہوئی اللہ نے مغفرت کر دی بلکہ مغفرت تو توبہ ہی ہے ہوگئ بھر بیدعا مبار بار کیوں کی جارہی ہے؟ بظاہرتواس کا کوئی فا کدہ نہیں لیکن اس بحرار دعاء میں ایک بوی حکمت ہےوہ یہ کہ اللہ مَّہ لاکھَ ﷺ ان ان مقرب بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اس لئے مقرب فرشتوں کو مکم فرما دیا کہ ان کے لئے وعاء پر دعاء کرتے بیطے جائیں کہان کی مغفرت بھی ہوجائے اور درجات مِس بھی ترتی مودعا وکامیرآخری حصہ بھی جیب ہے: وسم السیات بااللہ! جب تونے ان بندوں کی بخشش کردی اب یہ تیرے ہوگئے اور تو ان کا ہوگیا و نیا میں ننس وشیطان کی دست برد سے تو نے ان کو بھا ہی لیا تو آخرت کی سیمات ہے بھی بچالے، دنیا کی سینات تو گناه اور نافر مانیان تعیس ان سے تونے بچالیا آخرت کی سیات، جنم کے طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی تکالف اورسب سے بره کراللہ تا کا فقال کی تارامنی ہان ہے بھی بھالے۔ حاملین عرش مؤسین کی لئے بیدعا کمیں کرتے ہیں بیآ بیتیں پڑھتے وقت بالخصوص سوچا کریں کہاللہ تَمَلَقَتُ النَّ كَم الانكم مقربين مارے لئے كيسى كيسى دعا كيس كرتے رہتے ہيں، يہ سوچ كرتعلق مع الله ميس ترقى كرتے مطلح جاكيں، الله تَدَكَ كَتَاكَ تُونِق عطاء فرما تیں۔

#### محبت كامعيار:

بات بہ چل ری می کہ کمیرات تشریق کے ذریعے اللہ مالا وقال کی کبریائی اوراس کی عظمت دلول میں اتاری جارہی ہے، جن کے دلول بر تلوق کی ہیت سوار ہے قلوق کے خوف سے خالق کی نافر مانی کرتے ہیں وہ اللہ مَنْ الْمُعْتَعَاتَ کی بڑائی کوسوچیں اور اس کی نافر مانی ہے باز آ جا ئیں، اگر کوئی مختص نافر مانی چھوڑے بغیریہ مجھتا ہے کہ اللہ تنافقة قتالت كى بردائى اس كے دل ميں آگئى، اسے الله تَهَالَيْفَوَيُعَاكَ اوراس كررسول مِنْلِقِينَ عَلَيْقِيلُ عِنْ تَحِيمُ عِنْ عِيرَةٍ وه وهو كم مِس مِتلا ہے رئنس وشیطان کا خطرناک دھوکا ہے یادر کھئے! ایک دل میں ایک ہی ذات کی محبت اور معصیت جمع نہیں ہو سکتے ، بیناممکن اور محال ہے کہ انسان کو کسی ہے محبت بھی ہو،اور وہ اس کا نافر مان بھی ہو، خالق اورمخلوق کا معاملہ تو دور کی بات ہے مخلوق میں بھی آب اس کی مثال نہیں دکھا کتے ، دنیا میں تلاش سیجے کہیں ڈھونڈے ہے بھی اس کی مثال نہ ملے گی کہ کسی ایک انسان کو دوسرے انسان ! سے محبت ہولیکن ساتھ ساتھ عدادت بھی ہومجبت کا دم بھی بھرتا رہے اور اس کی ایذاءرسانی کاکوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔

کیکن آج کامسلمان صرف زبانی دعود ل ادر کھو کھلے نعروں کے ذریعے اللہ تَهَالْكَوْتُواكَ اوراس كرسول مِلْوَقِينَ لَيْنَا كُودهوكا وينا جابتا بصورت اورسيرت ہے دشمنی فیک رہی ہے کیکن دعویٰ ریک عشق میں مرے جارہے ہیں۔ ہم فراق بار میں گھل گھل کے باتھی ہوگئے اتنے تھلے اتنے گھلے رسم کے ساتھی ہوگئے

محبت کا بالکل ابتدائی درجہ جس کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا یہ ہے کہ محبت اپنی رضا نہیں بلکہ ہے کہ محبت اپنی رضا کو جوب کی رضا میں فنا کردے، یہ محبت کی ابتداء ہے آگے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
کوئی انتہا نہیں ہے۔

عبث ہے جبتو کر محبت کے کفارے کی کہ اس میں ڈوب جانا ہی ہے اے دل یار ہوجانا

نہ محویم کہ بر آپ قادر نیٹ کہ بر ساحل نیل مستقید

میں مینیں کہتا کہ انہیں پانی پر قدرت نہیں پانی پر قدرت تو پوری حاصل ہے دریائے نیل کے کنارے پر بیٹھے ہیں گر سری نہیں ہوری کو یا استہاء کے مریض ہیں ، شراب محبت کے جام پہ جام پڑھائے چلے جارہ ہیں بلکہ منکوں پہ مکلے چے جارہ ہیں گر ڈکار تک نہیں لیتے ، پیاس ہے کہ بڑھتی ہی چلی جاری ہے ، محبت ان کا جزء زندگی بن چکا ہے ، اس کے بغیر وہ دنیا میں جی نہیں سکتے ، محبوب کا نام لیمنا چھوڑ دیں تو ان کی جان ہی نکل جائے ، محبوب کی یادان کے لئے زندگی کا سامان اور محبوب سے خفلت موت کا سامان ہے ان کی کیفیت ہے ۔ در کیا مرا دور زندگی ہے ہیں جو دور جام ہے میرا دور زندگی ہے ہیں جو دور جام ہے میرا دور زندگی ہے ہیں جو دور جام ہے

بچیرلوں رخ بچیرلوں ہر ماسوا سے بچیرلوں

#### میں رہوں اور سامنے بس روعے جاتا نہ رہے

ماهیان را بایوست جنگهاست گرچه درخشکی بزادان رنگهاست

ان الله تَهْ لَا فَكُوْ الوَّ لَى مثاليس بَعَى بِزَى عِمِيب بوتَى بِين، آپ مندر ہے کوئی مچھلی پکڑ لیں اور اس کے سامنے تقریر کریں کہ ارے تم بے وقوف ہو، تمباری مت مار دی عمی که دن رات کھارنے یاتی میں بڑی سر رہی ہو، چلو ہارے ساتھ ہم شہیں دنیا مجرکی رنگینیاں دکھا ئیں شہبیں سپر دتفریج کروا ئیں اور انواع واقسام کے کھانے کھلائیں ایر کنڈیشنڈ محلوں میں بٹھا کیں اور تمہیں شہروں میں تھما ئیں، بنی اسرائیل کی مجھلیاں (بے بردہ عورتیں) دکھا ئیں غرض تقریر کر کر کے اپنامغزنچوڑ دیجئے مگروہ اس برتیار نہ ہوگی وہ تو یہی کیے گی کہنا بھائی!ہم یہیں مُحیک ہیں ہمیں یانی ہی میں رہنے دو، بید دنیا مجر کی رنگینیاں تہمیں مبارک ہوں ہمیں ان ہے کوئی سروکارنیس ، اگر کسی طالم نے زبروتی پکڑ کر باہر نکال ہی ویا تو وہ پیچاری تُڑپ تڑپ کر جان دے دے گی ، اللہ تَنکھ کھٹالا کے جن بندول کواللہ تَنَاكُلُوْتُهُاكَ كَيْ معرفت حاصل موحَى ادروه اس كى لذت ہے آشنا ہو مجئے ان كے سامنے دنیا بھر کی رنگینیاں کوئی وقعت نہیں رکھتیں وہ تو صرف اللہ مُناکِفَقَات کی ذات ہےلولگائے بیٹھے ہیں اور بچھتے ہیں اگر ذراسی دیر کے لئے توجہ ہٹ گئی تو بس ہاری جان نکل جائے گی۔

تحبیرات تشریق کی حکمت ومسلحت رہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تنافیقیجالت کی عظمت کا سکہ نہیں بیٹھا اور مخلوق کی عظمت ان کے دلوں میں سائی ہوئی ہےان کی زبان سے بار باراللہ اکبراللہ اکبرکہلوا کراور کا نوں سے سنوا کران کے دلوں میں اللہ تہ کھکھٹالٹ کی عظمت کا سکہ بٹھایا جارہا ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ تہ کھکٹٹالٹ کی عظمت اور اس کی کبریائی آ چکی ان کواس سے اور ترقی ہوگی اور بیہ مقام جے نعیب ہوگیا اس سے تو اللہ تہ کھکٹٹالٹ کا نام چھوڑ سے بھی نہ چھوٹے گا۔۔۔

> اب تو چھوڑے ہے بھی نہ چھوٹے ذکر ترااے میرے خدا طل سے لکنے سانس کے بدلے ذکر ترااے میرے خدا لکلے میرے ہرتن موسے ذکر ترا اے میرے خدا مجھ کو سرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا

وہ تو سوچنا ہے کہ جس پاک نام کی برکت سے بدولت لی ہے اسے کیے موڑ دے۔

## مقام فككر:

رسول الله و ا ورم آجاتا بيد و كيد كر حضرت عائشه و الله و

> ﴿افلا اكون عبداشكورا﴾ (بخارى) ''يم الله تَهَلِيْكَقَالَتْ كَاشْكُرَّلُواربُده نه بول\_''

جس الله تَهَ لَقَدَقَهُ النَّ فِي مِحْصِدِ مِقامِ عطاء فرمايا اس كاشكر اداء كرر ہا ا-

جس محسن کی بدولت اتنا او نیجا مقام نصیب ہوا اسے چھوڑ نا ناممکن ہے، اس دوست کا ساتھ تو قبر میں اور حشر میں بلکہ جنت میں بھی نہیں چھوٹ سکتا، چنانچہ اہل جنت سے معلق اللہ تَہ لاکھ تَعَالٰتَ کاارشاد ہے:

> ﴿واخسر دعواهم ان السحمدلله رب العلمين﴾(١٠\_١٠)

اہل جنت اللہ تَہُ لَافِکَةِ اللّٰہ کَا نعتوں کا تذکرہ کرتے کرتے ہرتھوڑی دیرے بعد کہیں گے المحدللّٰہ رب العالمین العربی گفتگو کا اختیا مالحمدللّٰہ رب العالمین المحربی کے اللہ کا مؤرجوب کی جوگا ، ذکرمجوب کی حیات کے جائے توجھوڑے ہے۔
جائے لگ جائے توجھوڑے ہے بھی نہیں چھوٹتی۔

یاالله! ہمیں اپنے ذکر کی تو فیق عطاء فر ما، ذکر کی حلاوت ولذت عطاء فر ما، ذکر کی مستی عطاء فر ما، ایسی مستی عطاء فر ما کید دنیا بھر کی خواہشات اور رنگینیاں اس کے سامنے ماند ریڑ جائیں ۔

#### خلاصهٔ بیان:

قربانی ہے مسلمان کو کیاسبق ملتا ہے؟ خلاصہ ذہن نثین کر لیجے اور بار بار سوچتے رہئے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ مَنَہ لاَفِقَتَاكَ کے حکم کی تعیل میں سب ہے بوب چزک قربانی چیش کی ہمیں بھی حکم دیا گیا کدان کی فقل اتاریں اس لئے سال برسال اس فقل کی تجدید کرتے ہیں بیا گویا اس کاعملی مظاہرہ ہے کہ اللہ

تَنْ وَكُونَاكَ كَ مُعِت مِر جِيزِيرِ عَالب ب، الله تَنْ وَتَكَاكَ كَ مُعِت مِن مسلمان بری سے برئی چیز قربان کرنے کو تیار ہے لیکن قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اس حقیقت کو بھی سویے کہ جونقل اتارر ہاہے اور جس چیز کاعملی مظاہرہ کر ر ما ب، آیا داقعة حال بھی یمی ہے؟ کیادنیا کی ہرچیز پراللہ تَدَلَقَعُمَاكَ کی محبت کو عالب كرچكا بي؟ اور قرباني كا مقصد بوراكرچكا بي؟ جب اس چيزكو بار بار سوچیں گے اورنفس کا محاسبہ کریں گے تو اللہ تَمَا لَفَقَعَالَتْ کی محبت دل میں آئے گی ادر گناہوں کو چھوڑ تا آسان ہوجائے گا آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ قربانی كرت كرت سالباسال گذر مح ليكن دل سے كنابوں كى محبت نبين لكى ، ۋا زهى منڈانے سے محبت ، حرام خوری سے محبت ، تصویر سازی سے محبت ، غیبت کرنے اور سننے سے محبت ، عورتیں ہیں تو انھیں بے پردگ سے مبت ادر محبت بھی جنون ک حد تک، بازار دن میں تفریح گاہوں میں ادر سڑکوں برگھوتی پھرتی دعوت نظار ہ پیش کررہی ہیں، گویا آرز و لئے بھررہی ہیں کہ ہرمر دانھیں دیکھیے بلکہ قریب آکر سو تکھے بالخصوص دیور، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی اور چاروں تنم ( پچازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد ) تو ہرونت نظار ہ کرتے رہیں اگر گھر میں بیٹھے دو میار گھنے گذر گئے اور کسی نے دیکھانہیں تو بے تاب ہوجاتی ہیں اور پھر سے بن تھن کرنکل پرتی ہیں کیا ٹھکانہ ہاس بے حیائی کا؟ یہ ہے قربانی کرنے والے مسلمان کی زندگی کانقشه ـ نفسانی خواہشات ہے ایسی محبت اور ایباعشق که گویاوی اللہ ہیں۔

﴿افرايت من اتخذ الهه هواه الاية ﴾ (٢٣\_٣٥)

''سوکیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنااللہ اپنی خواہش نفسانی کو بنار کھا ہے۔'' نفس کا محاسبہ کریں اور خاص طور سے ان قربانی کے ایام میں سوچیں کہ اللہ تہ لاکھ کا کا کے میں بائیں؟ اگر اللہ تہ لاکھ کا کا کہ میں بائیں؟ اگر نہیں کررہے ہیں بائیں؟ اگر نہیں کررہے ہیں بائیں؟ اگر نہیں کررہے تو دیا نقداری ہے بتا کے کہ آپ نے کی صد تک تو ہرکوئی کہددے گا کہ اللہ کی ، اللہ کی موت میں یا والدین اور کے رسول میں کہ اللہ کی ، ایکن اگر آپ بیوی بچوں کی محبت میں یا والدین اور احباب وا قادب کی مروت میں مفلوب ہوگر گناہ کر لیتے ہیں تو اس کا معاف مطلب بدلکا کہ ان اغیار کی محبت اللہ تہ لاکھ کا تارہے ہیں ، جس نے اپنی سب سے کے ذریعے اس عاش صادق کی نقل اتارہ ہیں ، جس نے اپنی سب سے محبوب چیز اللہ تہ لاکھ کا کوئی اثر کیوں کی ہوئی کی اس فی کے والے ہیں ہوتا؟ اس چیز کوسوچیں اور اللہ تہ لاکھ کا گائی اثر کیوں اس نقل کا کوئی اثر کیوں اس نقل کو اگر کی اثر کیوں اس نقل کو اگر کی اس کے دیا ہی کہ کر سالہ آبار کے اس کی ہر کت سے تیری محبت دنیا کی ہوئی۔ اس خار میا کوئی اثر کیا دی کہ اس کی ہر کت سے تیری محبت دنیا کی جرمبت یہ غالب آبا جائے اور تمام گناہ چیڑ وادے۔

بیان کا دوسرا حصد بھیرات تشریق سے متعلق تھا کہ یہ گناہ مچمڑوانے کا
ایک اہم نسخہ ہے بھیرات تشریق نویں ذی المجدی ہے سے تیرھویں کی شام تک ہر
نماز کے بعد کہی جاتی ہیں مقصد ہے ہے مسلمان کے دل میں اللہ تنہ لائے گئات گئات کا
عقمت آجائے اسی مقصد کے تحت اذان میں ، اقامت میں ، پانچوں نمازوں
میں غرض قدم قدم پر اللہ تنہ لائے گئات کی عظمت اور کبریائی کا اطان ہوتا ہے ، یہ
اعلان زبان سے بار بار کروایا جاتا ہے کا نوں میں سنوایا جاتا ہے بھی آپ نے
سوچا کہ یہ اللہ اکبراللہ اکبر کا اعلان روزانہ کتی بار ہوتا ہے؟ روزانہ صرف اذان
میں نیس بار اقامت میں بھی تمیں بار ، اور فرض نمازوں میں تقریباً نوے باریہ
اعلان ہوتا ہے۔ در ادر سنن دنوافل الگ ہیں ان کا حساب خود لگا لیجن ، یہ ایک

قیتی نسخہ ہے گناہ چیٹروانے کا، دن رات میں مسلمان سے اتنی بار اعلان کروایا چار ہاہے کہ اللہ بہت بڑا ہے،اللہ بہت بڑا ہے آئی کثرت سے کہلوانے کا مقصد بيب كممى طرح الله تَمَالْقَقَتَاكَ كى بوائى دل من اتر جائے اورمسلمان الله تَنْكَفَقَتَاكَ كَى بِوَانَى كُو مان كراس كى نافر مانى سے باز آجائے ليكن اتنى كثرت ے کہنے ادر سننے کے باوجود بات دل میں اثر کیوں نہیں کرتی ؟عقل کا نقاضا تو بہ ہے کہ اتنی کثرت سے کہنے سننے کے بعد مسلمان کے دل میں اللہ تَہٰ الْفُوَقِيّالَة کی کبریائی اوراس کی عظمت الی بیژه جائے کہ وہ گناہ کا تصور بھی نہ کر سکے اور گناہ کا خیال آتے بی فرز جائے ، محراس کے باوجود مسلمان پراس کا اثر نہیں ہوتا کیوں؟ صرف اس دیدے کہ اس نے اس نی اکسیرکو گناہ چیر وانے کانسخہ مجمای تہیں، الله اكبركہتے ہوئے اس كے دل ميں خيال تك نہيں گذرتا كداس سے مقصد اللہ تَنْكُ وَكُولُوا لَيْ وَلَ مِينَ بِهُمَا مَا بِهِ مِسلمان كِسامن بِيمْقعد بَيْ نِمِين وَ عِلْيَهِ ا اگراس نیت سے نہ کیے صرف خالی الذہن ہوکر کیے تو بھی پیر جملہ اثر کئے بغیر نہ رے گالیکن یہاں توحال بہے کہ سلمان نے دل میں فیصلہ کرد کھا ہے کہ زبان ہے اللہ اکبر کا اعلان کرتار ہے گالیکن گناہ ایک بھی نہیں چھوڑے گا ،اور مرتے دم تك نيس چيوزے كا۔ جب طے ہى كرركھا ہے تونسخە كيا اثر كرے گا؟ بيتو ميں يار با بنا چکا ہوں کہ اصلاح قلب کے جیتے نیخ ہیں ان کے استعال کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ استعال کرتے وقت ننخے کا اصل مقصد بھی ذہن میں عاضرر ب، مثلاً تعبيرات تشريق كت موئ ول من اس نيت كا استضار موك یااللہ! اپنی بڑائی میرے دل میں بٹھا دے، الیی صورت میں تو اصلاح کا نسخہ بہت مؤثر اور جلد نافع ثابت ہوتا ہے۔

دومرا درجه به كه خالى الذبن موكر استعال كرے، مثلاً تكبيرات تشريق كبتا

چلا جار ہا ہے مگر یو بنی عقلت اور بے خیالی میں، اس صورت میں بھی فائدہ ہوگا کیا جار ہا ہے مگر یو بنی عقلت اور بے خیالی میں، اس صورت میں بھی طے کر رکھا ہے کہ اس کی مخالفت ہی کرتا رہے گا اور گناہ ایک تبیس چھوڑے گا، توبہ یوں سیجھے کہ نسخہ استعال ہی تبیس کر رہا، دھو کہ دے رہا ہے اس لئے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، بخیرات تشریق کوا گرنسخ مجھ کر بتائی گئی ہدایات کے مطابق استعال کیا جائے تو ان شاءاللہ تشکیل کے گئاہ چھوڑانے کے لئے نسخہ اسمبر کیمیاء تا مجھر ثابت ہوگا، اللہ تشکیل کے گئاہ میں اور اپنی رحمت شاہت ہوگر، اللہ تشکیل کے گئاہ میں اور اپنی رحمت طابت ہو تر تا کمیں۔

#### اہممسائل

آخر میں تین اہم مسکے من لیجے ایک تو یہ کہ تجبیرات تشریق خوا تمن پہمی واجب ہیں اگر چہاں مسکلہ میں ملاء کا اختلاف ہے گرضے قول سیہ کہ مردوں کی طرح خوا تمین پر بھی ہی تجبیری واجب ہیں بالفرض واجب نہ بھی ہوں تو بھی ذکر اللہ میں فائدہ می ہے، اللہ کا نام جتنا بھی لیا جائے بہتر ہے، دنیا میں بھی تو بہت ہے کام ایسے ہیں جو ضروری نہیں ہوتے گریسوچ کرآپ کر لیتے ہیں کہ ان کا کرنا بہر حال بہتر ہے اور فائدہ سے خالی نہیں، ای طرح تجبیرات تشریق بھی اگر چہا کہ قول کے مطابق خوا تمین پر واجب نہیں تاہم کہد لینے میں فائدہ بی ہے کوئی نقصان تو ہے نہیں۔

دوسرا مئلہ یہ کہ مردتو میکھیریں بلندا وازے کہیں گے لیکن خواتمن آہتہ کہیں نے یہاں بھی وہی پردے کا مسئلہ آگیا تکمیرات

تشريق كهدكرخوا تين الله تهك وكالتان كي كبريائي اورعظمت بيان كرربي بن مكرالله تَهَالْكَوْمُتُكَالَّا كَاظَم ہے كەمپرا تام بھى آ ہستەلىس، جىپاتنى برىي نىگى كےموقع يرجمى عورت كا آواز بلندكرنا جا ئزنبيس، توعام گفتگو ميں عورت كا آواز بلند كرنااور غيرمحرم مردول کوسنانا کیول کر جائز ہوگا؟ خودسو جنے بعض خواتین کی طرف سے بیہ بات نے میں آتی ہے کہ ہم تحمیرات تشریق کہنا چاہتی ہیں مگر کہنا وقت یریا ذہیں رہتا، محول جاتی ہیں، بیکوئی عذر نہیں بلکہ غفلت اور کوتا ہی ہے، ور نہ کیا وجہ ہے کہ انہیں مختلف کیڑوں کے رنگ تو ہیں ہیں سال تک بھی نہیں بھوکتیں کمی عورت کی شاوی کو پیاس سال گذر جا کیں بدھی ہوجائے اور قبر کے کنار سے پینے جائے جب بھی اسے یاد ہوگا کہ اس کی شادی پر کتنے جوڑے تیار ہوئے تھے؟ اور س قتم کے تھے؟ ہرایک کی تفصیل الگ الگ یاد ہوگی، بلکہ دوسری خواتین کے جوڑوں کی تفصیل مجمی انہیں یا درہتی ہے کہ فلال فلال تقریب میں فلال فلال خواتین آ کی تھیں، انہوں نے اس تتم کے جوڑے بہنے ہوئے تھے، ہر کیڑے کا رنگ ابیا، اس کی زمین الی، پھول ایسے اور پتیاں آلی الی تھیں اور یہ کہ کیڑے کی بنائی کثائی ایسی ایسی تھی ،اس قتم کی واہیات با تنب تو عمر محرنہیں بھولتیں اور ہروفت از بررہتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز بھول جاتی ہیں تو وہ اللہ تیکا کھؤٹٹات کا نام ہے، سال بعد صرف یا کچے ون آتے ہیں ان میں بھی اللہ تَنْالْاَفِیَّالِیّ کا نام لِینے کی تو نیق نہیں ہوتی اصل بات ہیہ ہے کہ دل میں اہمیت نہیں اس لئے بار بار بھول حاتی ہیں ،اگر ول میں اللہ تَمَالِكُوكَةَ اللّٰ كے نام كى اہميت آجائے تو كوئى لمحه بھى غفلت میں نہ

تیسرااہم مسئلۃ کمبیر کہنے کا طریقہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے عام لوگ تو پہلی راءکو جزم دیکریوں پڑھتے ہیں اللّٰہُ اَ ٹُمُرُ اللّٰہُ اَ ٹُمُرُ بیطریقہ چے ہے لیکن قراء حضرات اس راء کوپیش دے کر یوں پڑھتے ہیں اکلنہ اُکٹر اکلنہ اَکٹر بیطریقہ غلط ہے درحقیقت قاری صاحبان کوغلط جنی ہوئی بیقراءت کا مسئلہ ہے بی نہیں، لیکن بید حضرات اسے مینی تان کرزبردی اپنامسئلہ بنالیتے ہیں، تجبیر کہنے کا ایک آسان ساطریقہ بیت جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، دوسرا طریقہ جوزیادہ بہتر ہے بیا کہ پہلی راء کوزبردے کرآ کے افظ اللہ سے ملادی لیعنی الله انگرز و کرآ کے افظ اللہ سے ملادی لیعنی الله انگرز و الله انگرز۔

دوسری غلطی مید که تجیرات تشریق کی آخری تجیر میں بھی بعض قاری صاحبان راء پر بھی بعض قاری خواجائے مان راء پر بھی جزم پڑھا جائے خواہ کوئی دقف کرے یا ایک سانس میں الماکر پڑھے دوسری راء کا بھی بہی تھم ہے کہ اس پر بھی بہرصورت جزم پڑھیں گے، خلاصہ سے کہ تجیرات تشریق میں اللہ اکبرچار بار کہا جاتا ہے، کہلی راء کوز بردیکر آ گے لفظ اللہ سے المائیں، دوسری راء کو ہرحال میں جزم دیں، تیسری کوز بردیکر آ گے لفظ اللہ سے ملائیں چوتی کو ہرحال میں جزم دیں، اب پوری تجیبرس کیجے:

﴿ اَللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ اَكْبَرُ لَآاِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرَ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ ﴾

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك . محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمدالله رب العلمين

گلستان د<u>ل</u> <u>sycotestestestestestestestestestes</u> وغظ

فقيال تطمغي التكرمقي رشيد أحمم الأالالا وعظ ن گلستان دل æ: **/t** جامع مسجد والالافتاء والارشاد نظم آبا دبرايي بمقام ا بعدنماذعصر بوفت: تاریخ طبع مجلد: صفر اسما ه مطبع: حسان پزشنگ پریس فون:۱۹۰۱۹۱۹۱۹ كِتَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْطِسم آباديًّا حِرَابَى ٢٠٠هـ، نا شرزے ا نون:۱۳۳۱-۱۲۰، فیکس:۱۳۸۸۳۲۳-۲۱۰

# الم الحالية

#### وعظ

# " گلستان دل" کاپس منظر

حضرت اقدس دامت برکاتهم نے وعظ ندکور کے اٹھارہ سال بعد اتی برس کی عمر میں اس وعظ کا پس منظرخودتح برفر مایا جو ہدیئر ناظرین ہے:

### ز حمت ذریعهٔ رحمت بن گی:

الله تهد الحام الله تهد الحققال بها اوقات النه كى بنده كوكى ببت برك انعام سه نوازنا چاہتے بيں، جودرحقيقت نوازنا چاہتے بيں، جودرحقيقت كى ببت برى رحمت كا بيش خيمہ بوتى ہے، جيها كه حضرت يوسف عليه السلام كو بادشاہ بنا استظور بواتو بطور بيش خيمہ بھائيوں كے ذريد كويں بيں پيكواديا، اس شاكِ ريوبيت كوحضرت يوسف عليه السلام يول بيان فرماتے بيں:

را ال مور العليم المحكيم موراد بيات ميرارب تدبير كرتا ہے جو چا بتا ہے،

مير تحقيق بي بند ميرارب تدبير كرتا ہے جو چا بتا ہے،

مير تحقيق بين بين ميرارب تدبير كرتا ہے جو چا بتا ہے،

میں نے دارالعلوم دیوبند میں جہاد کی تربیت یا کی تھی اور بفضل اللہ تَهُ الْكُفَيْنَاكِ الله مِن مهارت حاصل كرني من وارالعلوم سے فراغت كے بعد كچر عرصہ تک میں نے بیمشق جاری رکھی اور طلبہ کوبھی جہاد کی تربیت دیتار ہا، مگر یہ سلسله قائم ندره سكالمكين الله تة للفقيّاك كو جهاد كي خدمت ليما منظور تها، اس طرف لگانے کی بیتد ہیر پیدا فرمادی کہ باسٹھ سال کی عمر ہونے برضعف اعصاب کے عوارض میں جنلا کر دیا ، اور بغرض علاج روزانہ تفریح کے لئے نکلنے کامعمول جاری کروا دیا، پھر چند ہی روز بعد بدخیال ول میں ڈالا کہ خدمات ویدیہ کے اوقات سے جووفت کاٹ کر تفریح میں لگا تا ہوں وہ تربیت جہاو میں کیوں نہ نگاؤں، قلب وقالب دونوں کی تفریح وتقویت کے لئے جہاد جیسی کوئی چزنہیں، دین کا بہت اہم فریضنہ بھی اورجسم و جان دونوں کی تفریح وتقویت کا سامان بھی ، چنانچه میں نے پھرسے جہاد کی مثل اور طلبہ کو جہاد کی تربیت دینے کا سلسلہ شروع كرديا\_جس كى بركت سالله تلك ويان في عوارض جسمانيه سالي شفاء كل عطاء فرمادی كد كوياييكوارض بهي بوت بن نبيس تند، ادر ببت بزاكرم يدكه بوري ونیایس جهاد کا کام لےرہے ہیں، اپنی رحت سے اس خدمت کو قبول فرما تیں۔ ان رہے، لطیف لما شاء۔

الله تذالف تشال سبمسلمانوں کو بالخصوص علاء کرام ومشائ عظام کو جہاد کا فرض اداء کرنے بیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطاء فرما کیں اور ترک جہاد پر دنیوی واخروی عذاب سے بیچنے کی فکر عطاء فرما کیں، غفلت کی صورت میں عوام کی بے التفاتی کا وبال اور عذاب بھی ایسے مشائخ پر ہوگا:

> ﴿وليـحـمـلن القالهم والقالا مع القالهم وليسئلن يوم القيمة عما كانوا يفترون ﴾ (٢٩. ١٣)

ﷺ کی اٹھائیں ''اوروہ یقینا اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں کے اور بروز قیامت اپنی منگھوٹت باتوں کے بارے میں ضرور سوال کئے جائیں گے۔''

ان کاعلم کمال نہیں بلکہ ان پرویال ہے۔

من این علم وفراست باپر کاهی نمی کیم میرم که از نیخ ویر بیگانه سازد مرد غازی را بغیر نرخ این کالا بگیری سود مند افتد بعرب مؤمن دیوانه وه ادراک رازی را

'' میں ایسے علم وفراست کو جو مرد غازی کونتے وسپر سے بیگا نہ کردے خٹک گھاس کی ایک پتی کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں۔اگر تو دنیا بھر کے خزانے لٹا کر بھی اس دولت کو حاصل کرلے تو بھی بیسوداستا ہے،مؤمن دیوانہ کی ضرب سے ان مولویوں کو بھی ایک سبق پڑھا دوجو برزعم خودا مام رازی بنے بیٹھے ہیں۔''

جوعلاء ومشائخ فریفنہ جہاد چھوڑ کراپنے مدارس اور خانقا ہوں میں دیکے بیٹھے ہیں ذرا یہ سوچیں کہ اگر کفر کی بلغار کو نہ روکا گیا تو کیا ان کے مدارس اور خانقا ہیں تائم روکلیں گی ؟ بےشک بیادارے خدمات دیدیہ کے ذرائع ہیں لیکن خانقا ہیں قائم روکلیں گی دست الہی قائم ہوا دراس کی سرحدیں دشمنان اسلام کی دست درازیوں ہے حفوظ رہیں، اللہ کرے ان علماء ومشائخ کو آئی عقل آجائے کہ کب قلم چلانے کا وقت ہے اور کب تلوار، اگر آئہیں یہ حقیقت ہے خیمیں آرہی ادران کے دلوں سے عفلت کے پروے نہیں اثر تی دران سے دلوں سے عفلت کے پروے نہیں اثر تے تو خوب یا در کھیں اللہ تیکن ایک کی تابیں بیاہ کر کے جاہد علی ادر مشائخ پیدا فرما تیں گے۔

﴿وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم ٥﴾ (٣٨.٣٤)

ﷺ تَوْجَهُمْ مَهُمُ : ''اور اگرتم بیٹھ بھیروگے تو اللہ تَمَالِاَفَعَاكَ تمہارے سوا دوسری قوم بدل لیں گے بھردہ تمہاری طرح نہوں گے۔''

> والله هوالموفق وهو المستعان ولا حول ولا قوة الابه.

رشيداحمه

∠ا،رمضان•۳۲۴اھ

# الله الخالف

#### وعظ

#### گلستان دل

(۸، ذی قعده ۲۰۳۳ه)

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يصلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ باللَّه من الشيطن الرجيم، بسم اللَّه

الرحمن الرحيم،

﴿الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر اللّه تطمئن القلوب٥﴾ (١٣ . ٢٨)

## مسلمان کادل کسی چن سے کمنہیں:

چند ماہ ہےتفریح کے لئے باہر نکلنے کامعمول بنایا ہے۔ صبح روز انہاورعصر

کے بعد صرف جعرات کو۔ای وقت ہے مجھے ایک اشکال تھا، وہ یہ کہ میں ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتا تھا بھی بھی مجلس میں بھی سنایا کرتا تھا،اوراس کےمطابق اپنے کچھ تھے بھی سناتا، گراب جو باہر جانے کامعمول بنایا ہے، یہ اس شعراور سابقہ

تھوں کے سراسر خلاف ہے۔ شعربیہے۔ ستم است گر ہو ست کشد کہ بیر سرو وسمن درا توز غنیہ کم نہ دمیدؤ در دل کشا بچن درا

یعن اگر تیرے دل میں بیہوں پیدا ہو کہ باغ کی سیر کو جاؤں تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ سروا در سمن خوبصورت درخت ہیں جو باغوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اگر سرو دسمن کی سیر د تفریح کی ہوں پیدا ہوتو پیظلم کی بات ہے۔ کیوں؟اس لئے۔

توز غخيه كم نه دميدهٔ در دل كشا بحچن درا

الله تَدَالَقَعَتَاكَ نَے فود تَقِعے غنچے ہے کم نہیں پیدافر مایا، تو خود غنچ ہے ہیں دل کی طرف متوجہ ہوجا، دل کا وروازہ کھول، آگے چمن ہی چمن ہے۔ اللہ تَدَالَقَعَتَاكَ کی رحمتوں کی بارش، انوار وبرکات، جنت کی نعتیں، اللہ تَدَالَقَعَتَاكَ کے جال اوران کی قدرت کے کرشے، ان چیز دل کوسو چئ، ان کامراقبہ سیجے، اللہ تَدَالَقَعَتَاكَ نے سب ہے براچمن تو اپنی دل میں ہی رکھ دیا ہے اس کوچھوڑ کر باہر سروو ممن کی سیرکونکل جا کیں، ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ہے میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میں مرے باغ دل کی وہ گل کاریاں ہیں

ول مين الله تَهَافِقَ عَالِين كى محبت، اس كالتحضار اور اس كى طرف توجه موتو

یہ چیز اسے اتی فرصت ہی کہاں دے گی کہ اپنے چمن سے نکل کرونیا کے کسی چمن کارخ کرے۔

#### دل کی اصلاح کے لئے ایک عجیب دعاء:

ا یک عجیب دعاء ہے ہمیشہ کہتار ہتا ہوں کہ میں جب کوئی دعاء بتا تا ہوں تو دل میں اس وقت دعاء کی نیت کرلیا کرتا ہوں ، آپ بھی نیت کرلیا کریں۔ یا اللہ! اس دعاء کو ہماری کیفیت بنادے، حال بنادے، دعاء یہے:

﴿اللهم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک و اجعل همتی و هوای فیما تحب و ترضی ﴾ کیا مجیب دعاء ہے، یادکر لیج الفاظ کو یادکرنا مشکل ہوتو ترجمہ ی یادکرلیں، روزانہ ماتگا کریں، ترجمہ نئے:

سی می الله! میرے دل کے وساوس و خطرات کو خیالات و واردات کو الله! میرے دل کے وساوس و خطرات کو خیالات و واردات کو اینا خوف اور اپنا ذکر بنادے۔ خیالات آئیں تو صرف تیرے خوف و خشیت کے اور تیری یا د کے اور یا الله! میری ہمت، میرا مقصود اصلی جس کی طلب و فکر میں سر گردال رجول وہ اعمال اوروہ احوال بنادے جن یرتو راضی ہو۔ بس یہی ایک فکر مجمع برسوار کردے ، اس کو میرے دل کی کیفیت بنادے۔''

حفرت يعقوب عليه السلام ونيا سے رخصت ہور ہے ہيں، آخرى گھڑى آپنچى ليكن اس وقت ان كے خيالات كيا ہيں؟ فكر كس چيز كى لاحق ہے؟ سنتے: ﴿ ام كنتم شهد آء اذ حضر يعقوب الموت اذقال لبنيه ما تعبدون من بعدى ﴾ (٢ . ٣٣ ) تِین کی ایس اور موت کے اور موت کے اور موت کے آخر ہوجائے اور موت کے آخر ہوجائے اور موت کے آخر موت کے اور موت کے آ

''فلاں کوا تنامال دیدینا،فلاں سے اتناوصول کرلینا، بیوی کا خیال رکھنا، بچوں سے ابیاسلوک کرنا۔''

بس یمی فکر کہ بیوی بچوں اور مال ودولت کا کیا ہوگا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولا دکوجع کر کے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ماتعبدون من بعدي، (٢\_١٣٣)

"میرے بعد کس کی عباوت کرو گے؟"

غور بیجے ! ذراسو چے ! چل چلاؤ کا وقت ہے انتہائی نازک گھڑی ہے ، گر اس وقت بھی ایک ہی خیال ، ایک ہی فکر سوار ہے ، اور وہ بھی اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ اولا دہی کے لئے کہ میرے بعدان کے دین کا کیا ہوگا؟ جب کوئی چیز ذہمن میں رائخ ہوجاتی ہے ، دل میں اتر جاتی ہے تو ہر وقت اس کا وھیان رہتا ہے ، اور وہی وہن رہتی ہے ، زندگی میں بھی ، مرت دم بھی ، ہر موقع پر ذہمن اس طرف منتقل ہوجا تا ہے ، اللہ تَنافَقُوَقَعَالَیٰ سب کی یہی کیفیت ہناویں۔

#### انسان کادل کب بنتاہے؟

ظہر کے بعد سے جواب تک بارش ہور ہی ہےا سے دیکھ کرایک ہی خیال میرے دل پر چھایا ہواہے: ﴿ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ﴾ يَرُحُونِكُمْ ؟ ''ياالله! قرآن مجيد كى ہدايت كو ہمارے دلوں كے كي رقيح كى يارش بنا وے ''

جیسے رہیج کی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے، سرسزوشاداب ہوجاتی ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے ذریعہ مردہ دلول کوزندگی عطاء فرما، اپنی محبت ومعرفت سے لبریز فرما، ان کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے؟ بارش برسا کرزمین میں یانی کے خزانے محفوظ فرمادیے:

﴿ وَانْ وَلَنْهَا مِنَ الْسَمَاءَ مِنَاءَ بِقَدْدِ فَاسَكَنَهُ فَى الْارْضِ ﴾ (١٨.٢٣) في الرّض ﴾ (١٨.٢٣) في مَنْ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لائے، بیسب بارش ہی کا پانی ہے، تجربہ بتا تا ہے کہ جس سال ِ بارش نہیں ہوتی زمین کے اندر کا پائی خشک ہوجا تا ہے۔

اگر حفاظت كابيد قدرتى نظام نه ہوتا اور انسان كواز خود حفاظتى انتظام كرتا پڑتا ديگوں ميں ، منكوں ميں اور مختلف بر تنوں ميں بحر كرر كھتے تو كتى بخت تكليف ہوتى ؟ اول توبيد كمات خير سارے برتن اور اس قدر حفاظتى سامان كہاں سے لاتے ؟ پھر مقدور بحر فرزانہ جمع بھى كر ليتے تو وہ ر كھے ر كھے چند دن ميں فراب ہوجاتا، حفاظت كے لئے دواكيں ڈالنے كى ضرورت بڑتى جن سے ذاكفہ بھى بدل جاتا اور صحت كے لئے بھى معز :

> ﴿وارسلنا الريح لواقح فانزلنا من السمآء مآء فاسقينكموه ومآ انتم له بخزنين٥﴾ (١٥.٢٢)

انسان کو پانی کا خزانہ جمع کرنے کی مصیبت میں ڈالنے کی بجائے زمین ہی کے اندر ڈیپ فریز رلگادیا، نہ ضیاع کا خطرہ، نہ گڑنے کا اندیشہ، جب چاہیں، جتنا چاہیں ای سرکاری خزانے سے یانی حاصل کرلیں، ٹھنڈا، میٹھا، مزیدار اورصاف وشفاف۔

> حضرت رومی رَحِمَ کله نُهُ مَالِی نے کیا خوب فرمایا ہے۔ چون زمین رایا نباشد جود

پون رين راپي ساعد جور د ابررا راند بسوئے او دو تو

میرے مالک! تیری دورجت، تیرادہ کرم کرزمین کے پاؤل نہیں جو پال
کرسندر تک جاکر یا دریا پر پہنچ کر پانی ہے ، انسانوں اور جانوروں کے قو پاؤں
ہیں، پرندوں کے پر ہیں، سب چل کر یا اثر کر پانی حاصل کر لیتے ہیں، گرزمین
ہیچاری عاجز کیسے جائے؟ لیکن قربان جائے اس کے عجز پر تیری رحمت نے وہ
دیگیری فر مائی کہ باولوں کو تھم دیدیا کہ جاؤ بے دست و پازمین پرات برسوات
برسوکہ اس کے اندراس کی رگوں ہیں پانی رچ جائے اور اتنارچ جائے، اتنارچ
جائے کہ صرف خود ہی سیراب نہ ہو بلکہ دوسری ساری تلوق بھی اس سے سیراب
ہو، عاجزی پر اللہ تیکل فی تھات کی رحمت اور ان کی دیگیری اس طرح متوجہ ہوتی
ہو، عاجزی پر اللہ تیکل فی قات ہے اور اللہ تیکل فی تھیری اس طرح متوجہ ہوتی
جاتی ہوتی ، اپنی سوچ ہے ہی بھی فراغت نہیں ہوتی ، اپ ہی دل کی
میزاں ختم نہیں ہوتیں، ہروقت انجی کی سیروتفری میں محورہتا ہے، دنیا کے چمن
داور ہوتین سے بنیاز ہوجاتا ہے۔

بناشد الل باطن دریخ آراکش ظاہر بنقاش احتیاج نیست دیوار گلستان را چن کی دیوارکونقاش کی صرورت نہیں ہواکرتی، اس لئے کہ مصوی گفش دنگار وہیں بنائے جاتے ہیں جہال قدرتی نقش نہ ہوں، کا غذی پھول وہیں حوالے جاتے ہیں جہال قدرتی نقش نہ ہوں، کا غذی پھول وہیں سجائے جاتے ہیں جہال اسلی پھول ناپید ہوں، جس کے دل میں اللہ تنگالفاؤیگائی کی محبت کا باغ لگ گیا اسے باہر سیر وتفرت کی کیا حاجت؟ وہ اپنے باغ دل کی سیر وتفرت کی کیوں نہیں کرتا؟ المحمد للہ! مجھ پر بھین ہی سے اللہ تنگالفاؤیگائی کا میکرم رہا کہ سیر وسیاحت کی بھی دل میں تو بھی تھا ہے۔ کہ بھی اللہ میں تو بھی تھا ہے۔ کہ بھی مار میں تو بھی تھا ہے۔ کہ بھی مار میں تو بھی تھا ہے۔

### انسان جب خودسد هرنا چاہے تو اللہ تَسَالَا کَتَعَاتَ کی دشگیری ہوتی ہے:

جب میں دارالعلوم دیوبند میں بڑھتا تھا، اس زمانہ میں ایک بارحضرت مدنی رئے مثل دارالعلوم سے بہت مدنی رئے مثل الد مورتشریف لے گئے، دارالعلوم سے بہت سے طلب ساتھ تیارہ وگئے، ویکھا دیکھی میں نے بھی تیاری کرلی، اسمیشن پر بہنچ کر کمٹ بھی خریدلیا، پلیٹ فارم پر بیٹھ کرسوچنا شروع کیا کہ کیوں جارہ ہو؟ لاہور جانے میں فائدہ کیا ہے؟ سوچنے پردوچزیں مجھے میں آئیں:

سیر دتفرت اور لا مورد کیھنے کاشوق، لا موراس وقت تک دیکھانہیں تھا۔اس کا جواب یہ ذمن میں آیا کہ لا موریبیں بیٹے بیٹے دیکھ لو، وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ بازار موں گے، دور ویہ دو کا نیس مول گی،ان میں بتیاں جل رہی موں گی،سامان رکھا موگا، لوگوں کا ججوم موگا، خریداری کا منگامہ موگا، بس یمی کچھ موگا اور کیا؟ دنیا کے سب شہرایک ہی جیسے موتے ہیں، کوئی خاص فرق مبیں ہوگا،آخرلا ہور جا کرکرنا کیا ہے؟ چلئے سیرتو سیس بیٹھے بیٹھے ہوگئ۔

#### حضرت مدنى رَحْمَ للعنائة عَالَىٰ كابيان سننا۔

ال پرسوچا تو دل میں بیہ جواب آیا کہ یہاں ہروقت حضرت اقدی کے ساتھ رہے ہوا ہے۔ ساتھ ہو کتے ہوں کے ساتھ ہو، ان پر کتناعمل کیا؟ اگر یہیں بیٹھان کے فرمووات وارشاوات کوسوچو سمجھو، دل میں اتارواور عمل شروع کردوتو وہاں جانے کی کیا صاحت؟ بس وہیں ہوگیا۔

دیوبندے دہلی کیا دور ہے؟ بہت سے طلبہ دیوبند سے دہلی جایا کرتے سے لئے کئی بھی دہلی دیوبند سے دہلی جایا کرتے سے لئے کئی بھی دہلی دیلی ہاگر دیوبند سے کہیں ،اگر دیوبند سے کہیں گئی ہیں تو سرف تھانہ بھون اور وہ بھی پیدل چل کر،سید ھے تھانہ بھون گئے،حضرت حکیم اللمة وَیَّمَ کُلاللَّهُ تَعَالَیٰ کی مجلس میں شرکت کی اور واپس سید ھے دیوبند پی بھی کوئی قوجہنہ کی۔

ایک بار دیوبند جار با تھا، دیوبند کا اکٹیشن آنے سے کچھ پہلے نیندآگئ، جب آکھ کھل تو معلوم ہوا کہ دبلی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، خیال آیا کہ غیر افتتیاری طور پر جب پہنچ ہی گئے، قدرت لے ہی آئی تو چلو دبلی دیکھ ہی لیس، وہاں طیبہ کالج کے ایک صالح طالب علم سے تعارف تھا، موچا پہلے انہی کے ہاں چلا جائے، وہاں جا کر سوچیں گے کہ کیا کریں؟ عبرت کی بات ہے، جب انسان خود سدھرنا چا ہتا ہے تو اللہ تبالاؤنٹال کی قدرت دشکیری فرماتی ہے، غیب سے خود سدھرنا چا ہتا ہے تو اللہ تبالاؤنٹال کی قدرت دشکیری فرماتی ہے، غیب سے مدد پہنچتی ہے، چونکہ جھے سیروتفر کے کا کوئی شوق ندتھا، غیرا فتیاری طور پر ریل کاڑی نیندگی حالت میں آگے لئی قدرت کی دشکیری دیکھتے، جسے ہی بلیٹ گاڑی نیندگی حالت میں آگے لئی قدرت کی دیکھیے، جسے ہی بلیث

فارم سے باہر نکلا الله تَهَ لَلْهُ فَتَعَالَات فِي مِيرى رہنمائى كے لئے صالح صورت كے الكيكو وياجن سے وكى تعارف ند تقار يو چينے لگے:

"كهال سے آئے؟ كيے آئے؟

من في سارا قصد بتاديا، كن كله

''طیبهکالج جاکرکیا کریں مے میرے ساتھ چلیں۔''

میں بلاچون وچراان کے ساتھ مولیا۔

سارادن مجھے ساتھ لئے اپنے ذاتی کاموں میں پھرتے رہے بھی کہیں'، سمجی کہیں، جب شام ہوئی تو مجھے مدرسہ میں لے گئے۔

رات وہاں گزاری، علی السمج وہاں سے سطیہ، اشیشن پنچے اور وہاں سے دیو بند آگئے، ہماری زندگی تو یوں گزری ہے کد دلی پینچنے کے بعد بھی ولی نددیکھی، اس وقت میری عراکیس سال تعی، اس عرض سیر دبلی کا بید حشر کیا۔ اللہ شکا کھ تھٹال تا ندلی گزری نے لغویات سے بچا کر کام کی جگہ پینچا ویا۔ بس اس شعر کے مطابق زندگی گزری نے لغویات سے بچا کر کام کی جگہ میں مست کشد کہ بسیر سرو و سمن درا توز غنچے کم نہ دمیدہ در دل کشا بجمن درا

#### ضرورت کی بہت ی چیزیں خودانسان کے بدن میں ہیں:

مگرشب وروزمسلسل انتفک د ماغی محنت میں اشہاک اور جسمانی ورزش بالکل چھوڑ دینے کی وجہ سے عمر کے تر یسٹھویں مرحلہ پر پہنچ کر زندگی میں بہت سے تغیرات آ گئے ،عمر کا تر یسٹھواں سال چل رہا ہے، بیاس طریقہ سے بیٹھنا (دایاں پاؤں بائیں مان پررکاکر) بھی انہی تغیرات میں ہے، درنہ بھے ایک نشست ہے، درنہ بھے ایک نشست ہے بہت نفرت تھی، کہی کوائی نشست میں دیکھ کر بہت انقباض ہوتا تھا، بوں بیشنا تو در کنار بھی چارز انو بھی نہیں بیشا تھا، چیوٹوں کی مجلس میں شاید کھی چارزانو بیشنے کی نشست اختیار کی ہو، برابر کے علماء کی مجلس میں چارزانو بھی نہیں بیشا، مگر معمولات زندگی میں توازن ندر کھنے کی دید ہے تر یہ شوی سال نہیں بیشے بیشے ٹاگوں میں درد شروع ہوجاتا ہے، نمیں السارک ہے پہلے تکد لگا کر بیشنا شروع کیا یا کہ دایاں پاؤں سوجاتا ہے، درمفان السارک سے پہلے تکد لگا کر بیشنا شروع کیا یا تکمید کی بجائے منبر سے ٹیک لگا لیتا، پھر خیال آیا کہ حضرت ابراہیم بن ادبم کو تھی کا تھی کہ بیات کے دیا ہے۔ کا تھی کی ساتھ کی کیا گا

ایک پیالہ، کھانا بھی ای میں، پینا بھی ای میں آج کے انسان کو ایک وقت کھانے نے گاس الگ اور وقت کھانے نے گان الگ اور چائے کے لئے گان الگ اور چائے کے لئے تکمیہ، تیسری چیز ڈول ری وضوء وغیرہ کے لئے۔

سید چیزی ساتھ لیں اور چل دیے، راست میں ایک جگد دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور تکیہ کی بجائے بازوسر کے نیچے لے رکھا ہے، سوچا کہ تکیہ تو اللہ تنافی تکانی نے اپنے بدل ہی میں لگا دیا ہے، اس بیرونی تکیہ کی کیا ضرورت؟ اللہ تنافی تکیہ کی کیا ضرورت ہے۔
اسے و بیس کی تک کہ دیا کہ ذاکد از ضرورت ہے۔

آ کے بطیاتو دیکھا کہ ایک شخص چلوے پانی پی رہاہے، سوجا کہ بیالہ بھی

الله تَهَ وَلَوْ فَكُنَّاكَ فِي بِينَ مِن مِن لكا ديا ہے، اسے بھی وہیں چھوڑ دیا۔

آ کے چلو دیکھا کہ ایک ہرن کو کمیں کی منڈر پر کھڑااندرد کھر ہاہے،
سیجھے کہ یہ بیانا ہے، گر پانی تک رسائی ہے عاجز، رب انعلمین کی شان رہو ہیت
کے مشاہدہ کا انتظار کرنے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہرن نے آسان کی طرف
دیکھاتو کو کی کا پانی او پرآگیا، ہرن پانی پی کر چلاگیا پانی و ہیں او پر بی رکار ہا،
ایرا ہیم بن ادہم دَرِّحَمُ کلاللہ تعکالیٰ کو کس کے پاس کے تو پانی نیچ چلاگیا، آپ نے
اللہ تنکھ کے تالا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ! ابراہیم نے تو تیری خاطر سلطنت
کو چھوڑ دیا اس کے باوجوداس کی قدر ہرن کے برا بھی نہیں کہ اس کے لئے تو
کو چھوڑ دیا اس کے باوجوداس کی قدر ہرن کے برا بھی نہیں کہ اس کے لئے تو
اللہ تنکھ کے تاب فاور رہ ایم ہرن کے باس ڈول ری نیمیں ابراہیم
اللہ تنکھ کے تاب ڈول ری ہے، آپ نے یہ جواب من کر ڈول ری کو بھی چھیک دیا کہ یہ بھی بھیک دیا کہ یہ

یہ قصداس پر یاد آیا کہ زندگی بحرفیک نہیں لگائی گرعمر کے تر یسٹودی مرحلہ پر پہنچ کرفیک لگانے پر مجبور ہوگئے ،نشست میں تکھے سے بھی خت نفرت تھی اور اس عمر تک نہیں لگایا تھا۔ دارالافقاء میں دو چھوٹے تکھیر کھے ہیں، وہ بھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا اس مقصد سے رکھوائے کہ بھی کوئی بڑے عالم یا بزرگ تشریف لائیں تو اس وقت کام آئیں، اس سال ان کوخود استعمال کرنا شروع کیا، پچھروز لگایا تو ابراہیم بن ادبم رئیم کافیکائی کا قصہ سامنے آگیا کہ مکن ہے اپنے جم کے تکھے ہی سے کام چل جائے، ذرا تجربہ کرکے دیکھیں، چنانچہ یاؤں اٹھا کر رائی جرکہ کے تکھیں، چنانچہ یاؤں اٹھا کر رائی پر رکھ لیا، الجمد لند! اس سے کام چل گیا، تکیہ لگانے کی ضرورت نہ دبی ۔ (پھر

جہاد کی برکت ہے ران پر پاؤں رکھنے کی بھی ضرورت ندر ہی جس کی تفصیل شروع میں'' پس منظ'' کے تحت ہے )

غرضیکدا پی زندگی المحدلقد! بین گزرگی کدسیروتفری کے نام ہے بھی وحشت رہی، دبلی پینچنے کے بعد بھی اسے نہ دیکھا، لا ہور کا فکٹ خرید کر واپس کرویا۔

#### خلاف طبع واقعه ہے بھی عبرت حاصل کرنا جائے:

حضرت مفتی محمد حسن رئیمتالفائتات کی خدمت میں حاضری کے لئے لا ہور جایا کرتا تھا،ای دوران ایک بارلا ہور کی سیر ہوگئی، کین وہ بھی کیسے؟ ایک بار بوقت عشاء حاضری ہوئی، ایک طالب علم ہے کہا کہ حضرت کومیری حاضری کی اطلاع کردیں، انہوں نے کہا کہ حضرت تو معذور ہیں اور ہیں بھی او پر۔اس کے انہیں اطلاع کر نا مناسب نہیں، البتة ان کے صاحبز ادے کو اطلاع کر دیتا ہوں، لیکن صاحبز اوے نہ آخر الله علم آئیس اطلاع کرنا بھول گئے یا وہ آتا بھول گئے ، مبر حال میں نے رات طلبہ کے کمرے میں گزاری، صبح کو صاحبز اوے آئے تو میں نے تقاضائے مجت ان سے شکایت کی، وہ بہت نادم مو تا اور افسوس ظاہر کرنے گئے، اپنی ندامت منانے کے لئے جمعے تفریح کر دانے کے وہ تو خوش تھے کہ اے سیر کروار ہا ہوں مگر آئیس کیا معلوم کہ جمھ پرکیا گز رد تی تھی، دل پرکسی کیسی عبرتوں کی گاڑی چل رہی تھی۔ زباں بے دل ہے اور دل بے زباں ہے ہائے بجوری زباں بے ہائے بجوری بیاں میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے۔

گلتان ول ج ہماری جان پر جو کچھ گزرتی ہے گزرتی ہے ہماری جان پر جو کچھ گزرتی ہے

شائل قلعديس لے محت وہ مقام وكھايا جہال بادشاہ بيھر وفيلے كياكرتا تھا، بری عبرت حاصل ہوئی، کہاں وہ وقت کہ باوشاہ،شنرادے،شنراد ہاں، شاہی بیگهات،شامانه کروفر،رعب ودیدیه،شا بی جلال، کهان تو وه منظراور کهان پیمنظر كرآج كوے بول رہے ہيں۔

وه مجدجس مين حضرت مولانا عبدالكيم صاحب سيالكوفي ويعمم للالفائع الن نماز يرصة من اس من دوركعتين يرهين ادراس سوج من متعزق موكيا كرآه!

کہاں گئے پرجبال علم \_ زمیں کھا گئی آساں کیے کیے مٹے نامیوں کے نشاں کیے کیے

د کھے کر بڑی عبرت ہوئی ، دنیا کی حقیقت سامنے آئی \_

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے گر تھے کو اندھا کیا رنگ وبونے بھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

غرضیکہ صاحبزا دے نے مجھے سیر کروائی ،اینے زعم میں بڑے خوش ہوں گے کہ آج اسے لا ہور دکھادیا ، گرمجھ برکیا بیتی کچھنہ یو چھتے۔

## تفريح مجهى ظلم موتى باورتجهى عبادت:

الغرض شروع سے اب تک تفری سے متعلق یہ کیفیت رہی اور بیشعرور د زبان رہا ہے

منتم ست گر ہو ست کشد کہ بیر سرو و من درا توز غنچ کم نہ دمیدۂ در دل کشا بھن درا

گراب روزانہ فجر کے بعد تفریح کے لئے چاتا ہوں، ہرجمعرات کوشام کو جاتا ہوں، بہت دنوں تک اشکال رہا کہ حالت موجودہ حالت سابقہ کے خلاف ہوگی اور اس شعر کے بھی خلاف۔ گو کہ رفع تعارض میں کچھ دن لگ گئے گر الحمد للہ! قلب مطمئن تھا کہ بیسلہ جوشروع کیا ہے غلط نہیں صحیح ہے اور موجب ثواب ہے بالا خرخور وفکر کے بعد جواب بیدلا:

ستم ست گر ہوست کشد ، جملہ کی اہتداء ہی میں جواب موجود ہے وہ یہ کہ سیر و تفریک کے لئے اگر ہوں کھنچ تو یظم ہے اور اگر ہوں نہیں کھنچ رہی بلکہ دینی ضرورت اس کی واقع ہے تو یہ عبادت ہے اور موجب تو اب ہے، الله تمالاً تھا اور نیت میہ ہو بلکہ ضرورت کا تقاضا میہ ہو کہ اگر انسان تو تو تی جواب دے جا کیں گے محت برقر ار نہیں رہے گی اور خدمت دین سے محروم ہوجا کیں گے تو یہ تفریح ہوں نہیں بلکہ تقاضائے دین ہے، اس پران شاء الله تمالاً تھا تاتہ بلے گا، اگر اس دین تقاضے کی باوجود تفریح نہیں کریں گے تو یہ نمت صحت کی ناقدری وناشکری ہوگی اور خدمت دین ہوگی۔

### دنیا کی ہر چیز ذریعه آخرت کی یادتازہ کرتے رہنا جا ہے:

میں طلبہ ہے کہتار ہتا ہوں کہ جب بھی میر ہے ساتھ تفریح کے لئے تکلیں تو ایک باریہ ضرور سوچ لیا کریں کہ کیوں نگل رہے ہیں؟ یہ نیت کرلیا کریں کہ تفریح ہے مقصد میہ ہے کہ دین کا کام زیادہ کر سکیس، ویسے تو شروع میں ایک بار نیت کرلینا کافی ہے مگرروز انہ ہی بیٹیت کرلیا کریں تو نورعلی نور۔

آپ ہے کہتا ہوں کہ روزانہ نیت کرلیا کریں تو بیدون میں ایک بار نیت ہوگی گراپی نیت تو بحد اللہ تنکافیکھٹاتی ہروقت یہی رہتی ہے، جتنی دیر وہاں باغ میں رہتی ہے، جتنی دیر وہاں باغ میں رہتا ہوتا ہے باغ کا منظر و کھود کھو کھر جنت کی ہوں بڑھتی رہتی ہے، ول چاہتا ہے بس ابھی اڑ کر پہنچ جا کیں ، سوچتا ہوں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے باغوں میں میں خوالتہ تنکافیکوٹٹات نے وہاں جو باغ اہل جنت کے لئے لگائے ہوئے ہیں ان میں کیا مزا ہوگا کیسی رونق ہوگی۔ ہمیشہ میکوشش رہتی ہے کہ دنیا میں جب بھی مسرت کا معقع یا مقام و کیھنے میں آئے تو اس ہے آخرت کی طلب تیز ہو، اس کی ترب بڑھ جائے بھی کہ مسرت کا معقب کھار با ہر زکلنا ہوتا ہے تو بعض لوگ خواہش کرتے ہیں کہ جارا مکان بن رہا ہے ذرا ایک نظر د کھتے جائیں ، میں د کھے کران سے یوں کہا کرتا ہواں:

''اس سنہ بدر جہابہتر اور بہت جلداور بردی آسانی سے ہے والا مکان نہ بیدہ ہے''؟

وه توجه ، وجات نير تر كهتا مول:

اس چھوٹے سے مکان پرآپ نے کتنی مختیں، کتنی کاوشیں برداشت کیں،
کتنے انجینئر آئے، کتنے نقشے تیار کئے گئے، پھر بیب کتنا بہایا؟ اس ساری تگ ودو
میں وقت کتنا خرچ ہوا؟ ایک طرف اس کوسو چئے، دوسری طرف یہ کدا یک باردل
سے متوجہ ہوکر اللہ تنہ کلاؤگٹائ کے حضور یوں فریاد کیجئے:

''یااللہ! میں بہت بڑا گنبگار ہوں، مجرم ہوں، کیکن باغی مجرم نہیں اقراری مجرم ہوں، تمام گنا ہوں سے تو بکرتا ہوں، میرے تمام گناہ معاف فرمادے، اور میری پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق بنادے، اس بگڑے ہوئے ماحول ومعاشرہ میں تو بی حفاظت فرماء اپنا بندہ بنا ہے۔''

ان جملوں میں کیا دریگی؟ کیا خرج ہوا؟ لیکن یقین سیجے بیشے بٹھائے جنت حاصل کرلی محلات کے مالک بن گئے ،بس متوجہ ہونے کی دریہے۔

### جنت جننی ضروری ہے اتنابی اس کا حصول آسان:

جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ تَدَلَائِکَتِکَاكَ اسی قدراہے آسان اور ہمل الحصول بنادیے ہیں ، اللہ تَدَلَائِکَتُکَاكَ کی رضا ، ہمتم سے نجات اور جنت کا حصول انسان کی سب سے ہوئی ضرورت ہے، رب کریم نے اسے اتنائی آسان بنادیا ، آپ بازار ہیں ہول یا محبد ہیں ، کارخانے ہیں ہول یا دفتر ہیں ، رات ہیں ہول یا دن میں ، صبح ہیں ، ول یا شام میں ، خلوت میں بول یا جلوت میں ، پھر باوضو ، ہول یا ہوت میں ، کی باوضو ، ہول یا ہوت میں ہول یا شام میں ، خلوت میں کیول نہ ہول ، بیت الخلاء ہی میں کیوں نہ ہوں ، بیت الخلاء ہی میں کیوں نہ ہوں ، کی ہر رضا کی مزید میں کیوں نہ ہوں ، کی مرضا کی مزید میں کیوں نہ ہوں ، کی ہول ، دل کو متوجہ کیا اور پہنچ گئے ، ان کا وروازہ ہروقت فی مرض جس حال میں بھی ہوں ، دل کو متوجہ کیا اور پہنچ گئے ، ان کا وروازہ ہروقت

کھلا ہوا ہے، بس ذرای دل کی توجہ ادھر کر دی اور پہنے گئے، کسی تیز سے تیز تر ہوائی جہاز میں بھی اڑ کر کہیں پہنچنا چاہیں تو تھوڑا بہت وقت ضرور لگے گا، مگر یہاں بس رخ ادھر پھیرااورای لھے میں بہنچنا گئے ، ذراسو چئے تو سہی اللہ تَدَلاَئِعَتَاتیٰ کے دربار میں بہنچنا کتنا آ سان ہے، کیا ٹھکانا ہے ان کی رحمت کا حگر مسلمان نے اس کرم کی کیا قدر کی انہوں نے اپنی رحمت کا درواز ہ کھول رکھا ہے گریہ نالائق بندہ پھر بھی نہ بہنچا ہے، جب چاہو، جس حال میں چاہوآ کتے ہوگر بھتگی پھر بھی تخر بے کھول رکھا ہے، جب چاہو، جس حال میں چاہوآ کتے ہوگر بھتگی پھر بھی تخر بے کھول رکھا ہے، جب چاہو، جس حال میں چاہوآ کتے ہوگر بھتگی پھر بھی تخر بے کہ کہانالائق بھتگی بھر بھی تخر ب

ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے سالہا سال سے بیٹھا وظیقہ جپ رہا تھا''یاصنم یاصنم''اے بت اے بت' ایک بار بھول کر زبان سے نکل گیا ''یاصنم نافر'' وَرْ اَ آِ وَارْ آَ گَلُ''لبیک یاعبدی'' میرے بندے میں حاضر ہول'' اس نے اشایا ڈنڈ ااور بت کو پاش پاش کردیا، نالائق! مجھے پکارتے پکارتے زندگی گزرگئی گرتو اب تک خاموش بیٹھا ہے اور مالک کا نام ایک بار بھولے سے زبان پرآگیا تو فوز اجواب کی بار بر سے کو بہن ہس کردیا اور مسلمان ہوگیا۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہاس نے تو صرف ایک بار پکارااور نفذ جواب مل گیا گر ہم تو سالہا سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ تَنَاکِفَتُونَاتَ کو پکارہے ہیں،ایک بارہمی جواب نہیں ملا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ مسلمان کا ول سنتا ہے، کافر کے کانوں کو اللہ تَنْلَائِفَتَاتَ نے اس لئے سنوا دیا کہ وہ ہدایت پا جائے، جو پہلے ہی سے مسلمان ہے اس کے دل کے کان من رہے ہیں سرکے کان سنیں یانہ سنیں۔ول کے کان کیسے سنتے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تَدَلْقَدَ اَلَّىٰ پر اور اس کے وعدوں پر
اے وہ ایمان کامل اور یقین منتکم حاصل ہے کہ ساری دنیا مل کر اس میں بال
برابر بھی تزلز لنہیں پیدا کر علق ،سو جب دل کے کان س رہے ہیں تو سر کے کان
نہ بھی سنیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سر کے کانوں کے سننے میں تو مفالط بھی ہوسکتا ہے
کہ کہنے والا کچھ کہدر ہا ہے اور یہ کچھ میں رہا ہے، مگر دل کے کانوں کی ساعت میں
کوئی غلط بھی نہیں ہوسکتی۔

#### دین دار بننے والوں برفرشتے نازل ہوتے ہیں:

مسلمان کالفتین ایبامشخکم اورمضبوط ہے کہ پوری دنیا مل کراس میں ذرہ برابرشبہہ پیدانہیں کرسکتی ،فرمایا:

> ﴿تتنزل عليهم السلشكة الاتنخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدو۞﴿ (٣١. ٣٠)

اللہ کے بندوں برفر شے نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشارتیں دیتے ہیں کہتم برکوئی غم نہیں ، کوئی گرنہیں ، خوش رہو۔ یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنت میں نازل ہوں گے اور بعض نے فرمایا کہ مرتے ، قت ، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ واقعۂ بندہ بن جاتا ہے تو اس وقت و نیا ہی میں اس پر فرشتوں کا نزول شروع ہوجا تا ہے اور کیے نہ ہو؟ و نیا پاگل کہتی ہے ، میں اس پر فرشتوں کا نزول شروع ہوجا تا ہے اور کیے نہ ہو؟ و نیا پاگل کہتی ہے ، ویا نہ کہتا ہے واللہ ین تک مخالف ہوجاتے ہیں ، مگر یہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے ہے۔

سارا جہال ٹاراض ہو پروا نہ جاہے

مہ نظر تو مرضی جانانہ چاہیے بس اس نظر سے دکھ کر تو کر سے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہئے کیا کیا نہ چاہے

ساری دنیا مخالف ہے، تاراض ہے، پرواہ نبیں، بس ایک مالک راضی رہے، بیر وصلہ آخر کہاں سے بیدا ہوا؟ اگر اس دل کوفر شتے نہیں تھا ہے ہوئے تو بیر ہمت کیسے بیدا ہوئی؟،

صحابة كرام كف المنافقة المنفخ كي نفرت ك لئ توميدان بدر مين فرشة نازل مول جهال رسول الله مَيْلِقَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِرَار پھرتین ہزار نازل کئے گئے اس کے بعد پھر پانچ ہزار فرشتوں سے نصرت کا وعدہ نازل موا، حالا تكه ايك مى فرشته كانى موسكما تعامرف ايك مى فرشته تيج ويا جاتا تو وہ پور کے فشکر کوئہس نہس کردیتا پہلی امتوں کی بستیوں کوا یسے ہی ہلاک کیا حضرت جریل علیہ السلام نے موری بستی زمین سمیت اٹھائی اور آسان کے قریب لے جا کرالی مخ وی۔ ایک فرشتے کی جب اتن طاقت ہے، تو ہزاروں فرشتوں کی توت كاكيا اندازه موكا؟ به بزارول فرشة صرف صحابهُ كرام رَضِحُ لللهُ لَقَعَا الْتُعَيُّمُ إِلَيْهُ لَقَعَا التُعَيُّمُ کے اعزاز واکرام کے لئے نازل فرمائے ، ورنداتیٰ بڑی تعداد کی کما ضرورت تھی؟ اب سوینے کی بات ہے کہ جو جماعت اللہ مَنْالْفَوْمُعَاكَ کی اتنی محبوب ومقرب ہے کہ پوری امت اس کے سامنے تیج ، پھر اللہ تنافقة قات کے محبوب صلی ان كل مدركوتو الله مَدَ ان حضرات كونفيب، ان كي مدركوتو الله مَدَ لَا لَهُ عَلَيْكَ عَالَتْ اللهُ عَلَيْكَ الله بزاروں فرشتے بھیج رہے ہیں، اور جب کہ چودہ صدیاں گزر گئیں ایک مسلمان پچارہ ضعیف ونا تواں رسول اللہ ﷺ کا بھی ہے اتنا زیانہ دور، کیا اللہ ٹیکا کا کھاتے گاتے ا ہے ایسے بی چھوڑ ویں گے؟ ہرگزنہیں، بیان کی رحمت نے، ان کے کرم ہے
بعید ہے، بہت بی بعید، یہ پیچارہ تو بہت کمزور ہے، زیادہ ستی ہے، اس وقت اگر
پانچ ہزار فرشتے اتر سکتے بھے تو اب اس کے لئے تو ہیں ہزار اتریں گے اور اتر
رہے ہیں، اگر فرشتے نازل نہ ہوتے تو آج مسلمان کے دل میں بہ تو ت کہاں
ہے پیدا ہوتی؟ بی تبااور نہتا ہورے شیطانی لشکروں کے سامنے یوں کیے سید پر
ہوتا؟ یقینا اللہ تَدَالَقَعَالَ کی میبی مدداس کے ساتھ ہے، فرشتے نازل ہوہوکر اس
کے دل کو تھا ہے ہوئے ہیں۔

وعاء

اللّه تَهَا لَهُ فَكَفَّاكَ سب كواپنج بندے بناليس، سيج اور سيكے مسلمان بناديں، قوت قلب عطاء فرما ئيس فِكر آخرت عطاء فرمائيں، آخر ميں پيمراس دعاء كو دبرا ليجئے ۔

اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل

همتی وهوای فیما تحب وترضی وصل اللهم وبارک وسلم عملی عبدک ورسولک

> محمدوعلى اله وصحبه اجمعين والحمدللُّه رب العلمين

うそうそうそうそうそうそうとうとうそうそうそうとうとう وتحظ

فقية العصمة عظم مفرات مفتى ريث يداع مفارم التاولا وعظان كشف كي هيقت æ: **↑**t جامع مسجد دالالافتاء والارشاد نظم آبا دبرايي بمقام ان بعدنماذعصر بوقت: 🕳 تاریخ طبع مجلد : رجب ۱۲۲۳ له ه حسان پزشنگ پرلیس فون:۱۹۰۱۹۰۹۲۹-۲۱۰ ک مطبع:=> كِتَا النِّيْ الْهِلُ الْمُسْرَآبَادِيَّا \_ كُوابِي ١٠٠ هـ ١ ناثرن ) فون:۱۲۳۲۱۹۰۱۱م، فیکس:۲۲۳۸۱۳۳۱-۲۱

# بليم الخالف

#### وعظ

## كشف كي حقيقت

(رمضان ۱۳۱۳)ه)

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعسالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم،

بسم الله الرحمن الرحيم،

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون (١٥٣.٢)

تَ الْمُعْمِدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بنا ئیں،اس کے مطابق عمل کرنے کی تو نیق عطاء فرما ٹیں اوراپی رحمت سے تبول فرما ٹیں، اس کی تا کید کرتا ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے۔مضمون ہیہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئیس کشف کے ذریعے لیلۃ القدر کاعلم ہوجاتا ہے کہ فلاں تاریخ کوہوگی۔آج اس کے بارے میں بیان کرنا جا ہتا ہوں۔

#### كشف كے فسادات:

اليا كني من كتف فسادات بي وه نمبروار بتا تا مول:

#### 🛈 کشف جحت نہیں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ کشف جمت نہیں، جمت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ
کشف کوئی ولیل شرعی نہیں کہ اس کی بناء پر انسان کوئی کام کرنے گئے۔کشف
خودصا حب کشف بی کے لئے جمت نہیں تو کسی دوسرے کے لئے کیسے دلیل بن
سکتا ہے۔ جسے کشف ہوااس کے لئے بھی وہ جمت نہیں یعنی ضروری نہیں کہ سیحے ہو
غلط بھی ہوسکتا ہے۔کشف کے غلط ہونے اور اس میں التباس واشتبا ہات واقع
ہونے کی کئی وجوہ بیں ان میں سے ایک قوت تخیلہ کا تصرف بھی ہوسکتا ہے، د ماخ
میں جو خیالات ہیں وہی منکشف ہوجاتے ہیں سامنے آنے لگتے ہیں۔

#### اولياءالله تَكَالَكُونَاكَ عَالَى عاممًا والموجانا:

دوسرافساد ہے تعارض تفصیل اس کی ہے ہے کدایک بزرگ کو کشف ہوگیا

کراکیسوی تاریخ لیلة القدر ہے، کسی دوسر ہے کو کشف ہوگیا کہ باکیس میں ہے،
کسی کو ہوگیا تعیس میں ، اس طرح دس بزرگوں کوالگ الگ راتوں کے بارے
میں کشف ہوگیا انہوں نے اپنے اپنے علقے میں دعویٰ بھی کر دیا لوگوں کو بتا دیا،
اس طرح عوام کا بزرگوں پر سے اعتبادا ٹھر جائے گا کہ فلاں بزرگ فلاں رات
میں کہتے ہیں اور فلاں بزرگ فلاں میں ، فلاں فلاں میں بیسارے ایسے ہی ہیں
کوئی صحیح نہیں ، صحیح مشاریخ اور اکا براولیا ء اللہ پر بھی اعتباد نہیں رہے گا ، اور ان سے
اعتبادا ٹھر جانے کی وجہ سے عوام کا دین بر با دہوگا ہے دین ہیدا ہوگا۔

### ت کشف کی آ ڈیس شریعت سے انحراف:

عوام بلکہ بہت سے خواص کا بھی بیعقیدہ ہے کہ وہ کشف کودلاکل شرعیہ پر ترجیح دیے ہیں حتی کہ نصوص قرآن پر بھی قرآن، صدیث، نقداورا جماع است سے کوئی سکد نابت ہوتو بھی پیشنی لوگ اپنے کشف کے زور سے سارے اسلام کورد کردیے ہیں، بیگراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بہت سے فاسق و فاجر بلکہ طحدین، دین میں الحاد پیدا کرنے والے، دین کو بر باد کرنے والے ایسے ہیں جو کشف کے حوالے سے طرح طرح کی ایسی باتیں بناتے رہتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہیں، سواگر بیدروازہ کھول دیا گیا کہ لیلت القدر کے بارے میں قلال بزرگ کو کشف ہوا ہے تو وہ گراہ کشفی جو بین الیسی باتوں کے گراہ کررہے ہیں الیسی باتوں سے انہیں تقویت ملے گی ۔ لوگ بیدتو نہیں سیمجھیں گے کہ کہاں کشف غلط ہوسکتا ہے، کہاں یقنویت ملے گی ۔ لوگ بیدتو نہیں سیمجھیں گے کہ کہاں کشف غلط ہوسکتا ہو کوئی اپنے کشف سے طرح طرح کے شعبہ سے دکھار ہا ہے دنیا کو بر باد کررہا ہے

اور کس نے کہد دیا کہ کشف ہوا ہے فلاں تاریخ میں لیلۃ القدر ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیے فلاں بزرگ بھی تو کشف سے بتار ہے ہیں، اس سے عقا کد خراب ہوں گے، پہلے سے ہی عقا کد خراب ہیں اور زیادہ تباہی میے گی۔

#### 

لیلة القدر کے بارے میں رسول اللہ علی الکھ کے کھوٹ نہیں ہوا بلکہ فرمایا
کہ اللہ تنکھ کو کا نے جھے لیلة القدر کاعلم دیا تھا گر بجہ لوگ مجد میں جھڑنے
لیکھ ان کے تازع کی خوست سے اللہ نے یہ خیرا تھا کی وہ علم اللہ نے سلب فرمالیا
پھر فرمایا کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کاعلم نہ ہونے میں بہتری ہو۔ رسول اللہ علی خوالیا کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کاعلم نہ ہونے میں بہتری ہو۔ رسول اللہ علی خوالیہ کو اللہ تنکھ کو اللہ تنکھ کو اللہ تنکھ کو اللہ تنکھ کی مات کے لیلة القدر ہونے کا تعلق ہوتی ہیں محربے علامات یقینی نہیں اس لئے کی رات کے لیلة القدر ہونے کا تعلق نہیں ہوسکا۔ حاصل یہ کہ درسول اللہ علی کھی اللہ کو قعلم نہ ہوا اب اگر کوئی کشفی کہتا ہوں اللہ علی ہوتا رہتا ہے تو یہ بظاہر مرسول اللہ علی ہوتا رہتا ہے تو یہ بظاہر رسول اللہ علی تعلق ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہوا ہنا یہ ہوتا رہتا ہے تو یہ بطاہر اس لئے کہدر ہا بول کہ بچھ تا ویل تو ہو کتی ہے کہ اس کا مقصد ہوا ہنا یہ ہوتے کا دعویٰ کرنا رسول اللہ قبلی تعلق ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہوا ہنا یہ ہوتے کی دیونے کا دعویٰ کرنا کورسول اللہ قبلی تعلق ہوتا ہے ہول کہ بچھ تا ویل تو ہو کتی ہے کہ اس کا مقصد ہوا ہنا یہ ہوتے کہ کہ کہ کہ کہ کورسول اللہ قبلی تعلق ہوتا ہے ہوا بیار ہا ہے۔

## ♦ کشف کے بارے میں اہل فن کا اجماع:

ال پراہل فن کا جماع ہے کہ کشف زیادہ تر انہیا ءکوہوتا ہے بہال اہل فن ے مراد کون لوگ ہیں، طبیب باطن، ول کے امراض کا علاج کرنے والے، بندوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کھر چ کر اللہ سے ملانے والے، جو حضرات اس فن کے ماہر ہوتے ہیں انہیں طبیب روحانی،معالج روحانی،طبیب قلب کہا جاتا ہے،الل فن سے میری مرادیہ ہے۔ یہ ماہرین فن اس پر متفق ہیں کہ کشف زیادہ تر اغیاء کو ہوتا ہے، غی اے کہتے ہیں جس کا ذہن نہ ہو کند ذہن، کم عقل، ياكل الياد وكوك كوكشف زياده موتاباس برماهرين فن اكالجماع بايعنى سب کا بالا تفاق پر فیصلہ ہے کہ اغیماء کو کشف زیادہ ہوتا ہے۔ ذہن کو یا تو کشف ہوتا بی بیں یا ہوتا ہے تو بہت کم ،اس کی وجہ بیہے کہ کشف کے لئے میکسوئی اور ارتکاز توجه خروری ہے، یکسوئی اور ارتکاز توجہ پر کشف موتو ف ہے۔ ذبین شخص میں جلد يكسوكي پيدائيس ہوتی اس كے ذہن ميں تو قد ہوتا ہے، ذہن چل چرتار ہتا ہے، برا بوبرائی کی طرف نیک ہے واللہ کی هنون کی طرف اللہ مَندَ اللهُ مَندَ اللهِ مَندَ اللهِ مَندَ اللهِ مَندَ الله کیا شانیں ہیں، کیا کیا رحتیں ہیں اللہ کے بندے اسے سوچے رہتے ہیں، کھی مسائل شرعيه حدود شرعيداور مجمى الله تتلفقة كالتي كاعبت كى باتنس ، ترتى كى باتيس، الله تتلكيفي الق كانعامات كى باتش ،ان كى ذبن ميس سكون نبيس بوتاذبن چارا ر ہتا ہے، اس کے برنکس غی کے ذہن میں جمود ہوتا ہے، نیم پاگل میں اس ہے مجی زیادہ اور کمل یا گل میں اس ہے بھی زیادہ، غی او گوں کے ذہن میں ذکاوت نہیں ہوتی، ذبن میں حرکت نہیں ہوتی جود ہوتا ہے، خود ہوتا ہے، اس لئے ان میں ارتکاز توجداور یکسوئی برهتی ہے، ذہن ادھر ادھر چلتا بی نہیں اس لئے یک وئی

ر بتی ہے۔ قاعدہ تو بتا دیا کہ پاگلوں کو کشف زیادہ ہوتا ہے اب اس کی دومثالیں بنا تا ہوں ۔

## پا گلوں کے کشف کی دومثالیں:

## ىپلىمثال:

ایک مثال تو خود حضرت تھیم الامة وَیِّتُمُ کالالْائْتُکالِیٰ کے مرید کی ہے کہ وہ رات کو کمرے کے دروازے ، کھڑکیاں ، روثن دان سب بند کر کے ذکر کر رہے تھے تو آئییں آسان کے ستار نظر آنے گئے ، بید دکھے کر بہت خوش ہوئے کہ میں پہنچ گیا دلی اللہ بن گیا ، شخ کو اس حالت کے بارے میں لکھا تو آپ نے سبیہ فرمائی کہ تہاراو ماغ خراب ہور ہا ہے کی طبیب سے علاج کر داؤ ۔ دیکھئے! اسے کتنا بڑا کشف ہوا کمرا بند ہیں ، کھڑکیاں بند ہیں ، کمر کیاں بند ہیں ، کو رائ ہے ہوں ہوئے کہیں ہوئے کہ کا بند ہیں ، کھڑکیاں بند ہیں ، دون دان بھی بند ہیں ، کشف ہور ہا ہے ستار نظر آ رہے ہیں ، طبیب باطن نے فرمایا پاگل ہور ہے ہود ماغ کے کمی طبیب سے علاج کر داؤ ۔

### دوسری مثال:

دوسرا قصد سیبی پیش آیا، یہاں ایک طالب علم کوٹائیفا کڈ ہوگیا تو انہوں نے سرکوخوب اچھی طرح کپڑے سے باندھ لیا، یہ جہالت کی بات ہے پرانے زمانے کی جہالتیں اب تک چلی آرہی ہیں کہ بخار میں سر پر کپڑے باندھو، رضا کیاں لو، ان مولوی صاحب نے جب سرکوکپڑے سے خوب لیسٹ لیا تو بخار

چڑھ گیاد ماغ پرجس کی وجہ ہے بہتی بہتی با تیں کرنے گئے دوسرے طلبہ نے جھے بتایا میں انہیں دیکھے اسارہ کرے کہنے بتایا میں انہیں دیکھنے گیا تو وہ کمرے کے دوش دان کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے کہ اس میں پرندہ میں بیٹا ہوا ہے کدھرے آگیا، میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی پرندہ تھی نہیں تو وہ جلدی سے چشمدلگا کر کہتے ہیں وہ ہو آئیں کشف ہور ہاتھا دماغ پر بخارج میں انہیں کشف ہور ہاتھا دماغ پر بخارج میں کہ بنہیان ہوگیا، یا گل ہوگیا تو اے کشف ہونے لگا۔

حفزت علیم الامة رئیم کا لفائ تعالی کے ملفوظات میں کہیں نظرے گذرا ہے کہ کا اس کے کہ تکلیف کی وجہ سے کہ کہا کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہ

#### نعمت کی ناشکری:

اس تفصیل کے بعد یہ جھیں کہ اگر کوئی شخص کا دعویٰ کرتا ہے پھر فرض کرلیں کہ واقعۃ ہوا بھی ہے تو وہ اپنے بارے میں پہظا ہر کرر ہاہے کہ بیات ہے، غی ہے، نیم پاگل ہے، شاید بھی پاگل ہو بھی جائے تفصیل بتاوی تا تو جو بھی کہے گا کہ اے کشف ہوتا ہے یا ہوا ہے تو وہ اپنی اس غباوت کو بھا قت کو ، کم عقلی کو، ذہن کے جمود اور خمود کولوگوں پر ظاہر کر رہاہے، اگر واقعۃ غی ہے تو عیب کی بات اوگوں پر ظاہر کرنا جائز نہیں عیب کو چھپائے ، لوگوں کو کیوں بتا تا پھرتا ہے کہ میں نیم پاگل ہوں یا غبی ہوں یا پاگل ہونے کا ندیشہ ہے، ہاں اگر پہلے سے اس لئے بتا تاہے کہ اس کا علاج کروا دیا جائے تو اور بات ہے اور اگر غبی نہیں تو نعت ذہن کی ناقدری کرتا ہے، ذہن تنی بری نعت ہے نعت عظمی اتنی بری نعت اللہ تنہ لائے تھے اور نالائل تو کشف کا دعوی کر کے اتنی بری نعت کی ناقدری کرر ہا ہے، اللہ تنہ لائے تھیال کا شکر اداء کرنے کی بجائے ناشکری کرر ہا ہے اور لوگوں کو بتار ہا ہے کہ تو غبی ہے، اللہ نے ذہین بنایا اتنی بری نعت نہیں دی ہے، اللہ نے بیان بنایا اتنی بری ذہن کی نعت نہیں دی ہے، اللہ نے بیات بری ناشکری ہے۔ ذہین کی نعت نہیں دی ہے بہت بری ناشکری ہے۔

#### 🛈 توجه الى الله مين نقصان:

جتنی در یوئی کیموئی پیدا کرنے اور توجہ کوم تکز کرنے کے لئے بیٹے کہ اس سے بذر یعہ کشف لیلة القدر معلوم ہوجائے، کشف حاصل کرنے کے لئے مراقعی بین بیٹے ہوئی پیدا کر رہا ہے اتنا وقت توجہ الله اللہ بین کیون نبیس لگا تا، اللہ میں کافی اللہ میں کیون نبیس لگا تا، اللہ میں کافی خات کی طرف توجہ کرے، عبادت کی کیت، کیفیت، تعلق مع اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کاعشق بردھانے کی کوشش کرے، اتنا او نچا مقام چھوڑ کر مراقبے میں بیٹے ہوا ہے کہ کشف کے ذریعے لیلہ القدر کا پتا چل جائے خور کیجے کہ اپنا قائدہ کر رہا ہے یا نقصان؟ اتنا او نچا درجہ چھوڑ کر، توجہ الی اللہ اوراس میں ترقی کوچھوڑ کر کشف بیدا کرنے کی طرف متوجہ بور ہاہے۔

## كروكشفيول سيزياده مابر:

بہت ہے گرواس شعبدہ ہازی میں کشفیوں سے زیادہ ماہر ہیں،اس وقت لیطور مثال ان کے تین قصے بتا تاہوں:

#### اقلاطون:

افلاطون مشہورا شراتی گزراہے،ارتکاز توجدین مسریزم کا مشاق تھا،شر سے بہت دور پہاڑ کے غاریل رہتا تھااس سے ایک بار بادشاہ نے کہا ہم آپ کے لئے شہری میں خلوت اور راحت کا انظام کردیتے ہیں، افلاطون نے کہا کہ میری سلطنت آپ کی سلطنت سے بھی بہت بڑی ہے، مشاہدہ کرتا چاہیں تو مع فوج کے میری دعوت قبول کیجے، بادشاہ نے دل کی کے طور پر دعوت قبول کرلی، افلاطون کی جائے رہائش کے قریب پنچے تو نیدد کھے کر جران کہ بہت وسیح سڑکیں ہیں، ہر مرشک پر بہت شاندار استقبالیہ دردازہ ہے، ہردروازے پر چو بدارسپائی سلام کر دہا ہے، آگے چل کرشاندار محلات میں انراہ، بہت پر تکلف ضیافت کھائی، دات میں ہر فوجی کو الگ کم سے میں تھرایا گیا، اور شب باشی کے لئے ایک حسینہ پیش کی گئی، شح ہوئی تو کیا و کیمتے ہیں کہ مجموک کی وجہ سے پیٹ کم سے وگا ہوا ہے، اور حسینہ کی بجائے بستر پر بعنل میں گھاس کا پولا ہے، اور کپڑ نے بحس وور ہے ہیں، بیرسب بچھافلاطون نے خیالی مشق کا کرشرد کھایا تھا۔

### میز میں روحیں حاضر کرنے والا:

حفرت عيم الامة ويختر كلله تعالى كي خدمت مين ايك بار يحولوك ايك

کا فرکولائے ، وہ ایک انجو بدد کھا تا تھا بہت بڑا انجو بہ انوگوں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں درنیہ بمارے تو ایمان میں ہی شہدیڑ جائے گا کہ پیکا فر ہوکرا ہے کا م کیے کرلیتا ہے۔ وہ کافر کیا کرتا تھا کہ میز پر ہاتھ رکھتا پھروہ جوسو ال کرتا تو میز کا یایا ہلیا تھااس ہے مؤالوں کا جواب ہوجاتا تھا مثلاً اس سے یو چھا کہ جمعہ کی نماز میں سجد میں کتنی صفین تھیں؟ جتنی صفیں پوری تھیں آئی باروہ پایا پورااو پراٹھا۔ ایک صف ادعوري تمي تو تعوز اسما الله ايني اتن صفيل يوري بين ادرا يك صف يوزي نبيس، لوگوں کواس پر بہت تعجب ہوا، وہ کہتا تھا کہ میز کے اندرروح آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے یعنی وہ روح عالم الغیب ہے الیا ایسا شرک، وہ تو تھا ہی مشرک کا فر، وہ ایک شعیدہ اور بھی دکھا تا تھاکی سے کہتا کہ میزیر ہاتھ رکھو پھر ہاتھ اٹھاؤ میزاس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اویرآ جاتی ۔ حضرت حکیم الامة وَیَرْتُمْ کُلِیْلُو اَتَّالِی نے فر مایا کہ میں نے اس سے کہا کہ حافظ شیرازی ریجھ کا لائدی تھالت کی روح کو حاضر کرو، روح آنے کی علامت بیتھی کرمیز کا پایا تھوڑی سی حرکت کرتا تھاجب بایا ہلاتواس نے کہا کدروح آگی ہے، حضرت وَحِمَاللهُ مُعَالَق في مايا كديس في حافظ رُحْتُ لللهُ مُعَالِنَ س کے کچھاشعار پڑھے تو وہ پایا ایسے ملنے لگا جیسے حافظ صاحب کی روح کو وجدآ رہا ہے۔ بیدد کچھ کرلوگ بہت حیران ہوئے ،حضرت نے لوگوں سے فرمایا که آپ آج میلے جائیں کل آئیں پھراس کی حقیقت بتاؤں گا۔ فرمایا میں نے ای وقت اس کئے نہیں بتایا کہا گرای وقت بتا تا تو و وہات تو ہوتی زبانی میں نے سوچا کداس کا توزعمل سے کر کے دکھاؤں جیسے یہ کہدر ہانے بنس بھی و ہے ہی کر کے دکھاؤں اس کے بعد جب بات کروں گا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی اگر میں صرف زبانی کہتا جب کہ وہ کر کے دکھار ہاتھا تو اتنااثر نہ ہوتا ،لوگ وا**پس چل**ے گئے ۔ فرمایا میں نے میز پر ہاتھ رکھے بغیر ہی اس برتوجہ ڈالی تو وہ ویسے ہی اٹھ رہی تھی ویسے ہی او پر جار ہی تھی پھر مدرے ہے ایک چھوٹے سے بیچے کو بلوایا اتنا

چوٹا کہ میزکواٹھائی نہ سکے اس سے کہا کہ میز پر ہاتھ رکھو پھر ہاتھ او پراٹھاؤاں
نے الیا کیاتو میز ہاتھ کے ساتھ او پرکواٹھنے گئی۔ پہلے اپ طور پراس کی مش کر لی
دوسرے دن جب و ولوگ آئے تو فر مایا کہ یہ تو کسی سلے بیٹ کرکے دکھا تا ہوں اس
کے بعد اس کی حقیقت بتاؤں گا۔ فر مایا کہ یہ تو کسی سے ہاتھ رکھو اتا ہے بیں ہاتھ
رکھے بغیر بی اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ہاتھ رکھے بغیر بی میز او پر کو جائے گئی، پھر
چھوٹے سے بچ کو بلا کر اس سے کہا کہ میز پر ہاتھ دکھو پھر ہاتھ اٹھاؤ بچ نے
ہاتھ دکھ کراٹھایا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ میز بھی او پراٹھ دبی ہے۔ جب کہ وہ بچہ
اتنا چھوٹا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بھی میز کو نساٹھ سکے۔ اس طرح اس کا ممل
تو ڈکرنے کے بعد سجھایا کہ یہ توجہ کا اثر ہے، جو کا فر بھی کر سکتے ہیں، اس بی تو
اسلام بی ضروری نہیں جہ جائیکہ دو کو کی بزرگ ہوء مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔

حضرت حکیم اللمة وَ تَعِمَّ الْمُعْتَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ ال

رَحْمَ کُلاللُهُ تَعَالَیٰ نے تو لوگوں کا دین بچانے کے لئے کیا تو بھی دل میں کدورت محسوس ہوئی وہ حالت ندر ہی تو جس کی ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں اس ہے کتنا ہوا نقصان ہوگا۔

### عاياني بابا:

ایک بارتملینی بھائیوں نے بتایا کہ ہم تبلیقی دورے پر جاپان گئے وہاں
لوگوں نے کہا کہ یہاں پہاڑ کے غارش ایک گرورہتا ہے جو بہت عجیب کرتب
دکھاتا ہے۔ ہم اسے دیکھنے چلے گئے ، ہماری خواہش پراس نے بیکرتب دکھایا کہ
ہم سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو وہ مجھ سے دور
ہم سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو وہ مجھ سے دور
طرف کرلے میں ہوا میں ہاتھ کا اشارہ کروں گاتو وہ وہ اس منہ کے بل گرجائے گا
خرف کرلے میں ہوا میں ہاتھ کا اشارہ کروں گاتو وہ وہ اس منہ کے بل گرجائے گا
متنبہ کیا خبر دار! گرنائیس ، خبر دار! مضبوط ہوجاؤ ، خبر دار! مضبوط ہوکر کھڑے ہو
گرنا مت ، چرگر و نے اشارہ کیا تو وہ شخص گرگیا۔ پھر گرو نے کہا کہ یہ جو پچھ میں
گرنا مت ، چرگر کرو نے اشارہ کیا تو وہ شخص گرگیا۔ پھر گرو نے کہا کہ یہ جو پچھ میں
کر رہا ہوں اس کی حقیقت نہیں اور آپ لوگوں کی بیشانی میں ججھے نور نظر آرہا
ہے۔ وہ گروکوئی بزرگ نہیں تھا کا فرتھا ، یہ شفی لوگ بھی توجہ کے اثر سے ایسے
شعبہ سے دکھار ہے ہیں ، کی پر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ لوٹ پوٹ ہور ہا ہے کی کا دل
شعبہ سے دکھار ہے ہیں ، کی پر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ لوٹ پوٹ ہور ہا ہے کی کا دل
شعبہ سے دکھار ہے ہیں ، کی پر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ لوٹ پوٹ ہور ہا ہے کی کا دل

كسى في حضرت مفتى محم شفيع صاحب ويحمّ كالله مُعَمّاك رس كها:

"ميرادل جاري كرديجيّے''

آپ نے فرمایا:

'' بیکیامشکل ہے،بس ایک تھپٹرلگا دوں تو دل جاری ہو جائے گا،دھڑ دھڑ ۔ کرنے لگے گا۔''

رسول الله على الله القدر الته القدر كاعلم الله كالمرف سے لياة القدر كاعلم فرون سے لياة القدر كاعلم فرون مي كوئ فد الله على حكمت باوريواس كے خلاف بين كر توجه مركز كر رہا ہے، كيسوئى پيدا كر رہا ہے، اصل چيز توبيہ كدالله كى طرف توجه رہے ہيں كيالياة القدر ہے ہے

> اے خواجہ چہ پری از شب قدر نثانی حر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

الله كے بندے! اگر تخفے كچھ قدر ہو، الله كے ساتھ محبت اور اس كا پچھ شوق ہوتو تيرے لئے " ہررات شب قدر ہے۔ شاعر فق ہوتو تيرے لئے " ہررات شب قدر ہے۔ شاعر نے تو ہررات فرمایا حقیقت ہیہ ہے كہ ہر لمحد شب قدر ہے ہر لمحد، انسان ایک ایک لیے کوشب قدر ہنا سكتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ وجائے اس سے راز و نیاز کی باتیں شروع كردے اس کے لئے وہی شب قدر ہے۔

#### ابن فارض دَحْمُ لللهُ مَعَالَى:

حضرت ابن فارض رَيِّحَتُ للمِثْلُ مُتَعَمِّلًا للهُ كووفات كے وقت جنت وكھا أَي كُل تو بير كہتے ہيں \_

ان كسان مستولتسي فسي البحب عندكم

#### مساقساد رأيست فسقساد ضيعست ايسامسي

میرے اللہ! تجھ سے محبت میں میرا درجہ اگر تیرے ہاں یہی ہے کہ جنت کی تجلی نظر آگئی اگر تیرے ہاں میری محبت کا یہی درجہ ہے تو پھر میں نے تو اپنی ساری عمر ہی ضائع کر دی۔

حضرت حاتی صاحب رَحِیْمُ کُلانگھنگانی کی کئیں عجیب دعاء ہے۔ کوئی تھے سے کچھ کوئی کچھ عِاہما ہے میں تچھ سے ہوں یارب طلبگار تیرا ہے جنت کی نعمت تو سب میرے سر پر میسر ہو اے کاش دیدار تیرا

ا تنابلند مقام ہوتے ہوئے تواضع کا سیعالم فی سوا نیک کاروں کے گر تو نہ بیشتے سوا نیک کاروں کے گر تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا

یہ ہوتے ہیں مرد یہ ہوتے ہیں، میں نے جو ساری عمر گزار دی کھپادی تیری رضا حاصل کرنے کے لئے اگر اس کا یہی نتیجہ ملا کہ کشف ہو گیا، تجلی ہو گی تو میں نے تو ساری عمر ہی ضائع کر دی۔

### بزرگی کامعیار:

ے کوئی مسئلہ پو چھنے کئیں قو معلوم ہوا کہ وہ عبادت کے لئے دریا پرتشریف لے مجے ہیں، وہاں پہنچیں قو دیکھا کہ دریا پرمصلی بچھا کرنماز پڑھ رہے ہیں، قو حضرت رابعہ بصریہ نے اوپر جا کر ہوا ہیں مصلی بچھالیا، حضرت حسن بھری مجھے مجھے جماری ہیں کہ ایس کرامات کوئی کمال نہیں، انہوں نے پانی پر سے مصلی لیٹا اور باہر کنارے پرآ گئے تو یہ ہوا سے اثر آئمیں اور کہا:

"اگر بر بواپری کمسی باشی ، وگر برآب روی هی باشی ، ول بدست آرتاکسی باشی-"

اگرآپ پانی پر چلنے تلکو تکابن کے ، تکا بھی تو تیرتار ہتا ہے و و بتانہیں ،
پانی پر شکے ہتنی دیر پھر بھی نہیں رہ سکس کے۔ اورا گر ہوا میں اڑنے گئے تو تکھی بن
سے پھر بھی تھی ہتنی دیر نہیں اڑسکو گے ، اگر کوئی ان چیز وں کو بزرگی کا معیار بھتا
ہے تو تکا اور کھی اس ہے بوے بزرگ ہیں۔ ول بدست آرتا کی باثی۔ مرد بو و کسے بنوگے کہ دل پر اللہ کے قانون کا ضابط رہے ، ول بھی کسی حال میں
میں اللہ سے عافل نہ ہونے پائے اس کے اشاروں کا منتظر رہے کہ میرا ما لک جھے
سے کیا جا ہتا ہے۔ حضرت حس بھری دیکھی گاڈا کہ تھی گائی کھی اللہ تیکھی تھی تھوٹوں ہے بھی کوئی کام کی بات کہلوا دیتے ہیں۔
ہے مراللہ تیکھی تھی تھی تھوٹوں ہے بھی کوئی کام کی بات کہلوا دیتے ہیں۔

#### سبسے بروی کرامت:

حفرت جنید بغدادی دَیِّتَمَکُّلُولُهُ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص دس برس ر ہا، دود یکھار ہا کوئی کرامت ہے پانہیں، دس برس میں اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو واپس جانے لگا۔ حضرت نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے دس برس میں آپ کی کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی آپ نے فرمایا کہ اتن طویل مدت میں بھی میرا کوئی قول یا عمل شریعت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا: ''نہیں۔''فرمایا:''بس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔''

﴿الا ستقامة فوق الف كرامة

الله تَهَ الْاَفْدَ وَ الله عَلَى استقامت عطاء فرمادي الي استقامت كدونيا كى كوئى قوت ، كوئى طع ، كوئى خوف ، كوئى محبت الله كى رضا كے خلاف پر آمادہ نہ كر سكے، الله كتب بين "استقامت" الله تَهَ الله تَهُ الله وَ الله تَهُ الله وَ الله الله الله الله الله الله والله وال

حاصل ہیر کہ جوکشفی کہتے ہیں کہ انہوں نے مراقبہ کیا تو کشف ہوگیا یا مراقبہ کے بغیر ہی کشف ہوگیا یا مراقبہ کے بغیر ہی کشف ہوگیا ، بیارے بیں کہ ہم غبی ہیں، پنم پاگل ہیں۔ پھر اگر تو غبی ہے، نیم پاگل ہے تو بھی اتنا وقت اللہ منگلاکھ گٹال کی طرف توجہ کرلے، وہی کیسوئی، وہی ارتکاز توجہ ایک کی طرف توجہ کرلے، وہی کیسوئی، وہی ارتکاز توجہ ایک کی طرف توجہ کرلے۔

## فهم دین بهت بردی نعمت:

کی بزرگوں کے کشف میں تعارض ہوگیا تو اس سے لوگوں کا دین تباہ ہوگا اس پرایک قصد کن لیس لطیفہ ہے لطیفہ علاء کی ایک مجلس میں مجھے مشورے کے لئے بلایا گیا وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ مجلس میں ایک ناجنس پیرصا حب بھی ہیں۔ جلس کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعدوہ پیرصاحب بھے سے کہنے گئے کہ میں نے استخارہ کیا ہے اس میں یہ نکلا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی استخارہ کرلیا ہے اس میں یہ نکلا ہے کہ ہرگز قبول نہ کروں، دونوں کے استخارے پڑھل ہوگیا، دعوت کرنا آپ کے اختیار میں تھا آپ نے اس پڑھل کرلیا۔ اور میں نے اپنے استخارے کے مطابق انکار کردیا، اللی مجل علاء مداخلیفیوں کر بہت محظوظ ہوئے۔

﴿ماخاب من استخار وماندم من استشار ﴾ (طرائي)

جس نے استخارہ کرلیا وہ بھی خسارے ہیں نہیں رہتا اور جس نے اہل مشورہ سے مشورہ کے کام کیا تو وہ اپنے کے پر پریشان نہیں ہوگا، بشر طبیکہ جن سے مشورہ لے ان میں المیت ہواہ رسب سے بڑی المیت سیہ کے دیندار ہو۔ استخارے کی اتنی اہمیت اس لئے بتار ہا ہوں کہ انہوں نے استخارہ کوئی کشف جیسی چیز نہیں اس کی تو بہت اہمیت ہے بھر میں نے بھی استخارہ کرلیا تو دونوں جانب بہت اہم چیزیں ہیں جن کا آپس میں تصادم ہوا نکراؤ ہوا، گراس

موقع پراگرتسادم اور خالفت ہوگئ تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں اس لئے كداولاً توانهول نے استخار سے کا طریقہ بی نلط اختیار کیا،استخارہ تو اپنے بارے میں ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں نہیں ہوتا ، انہیں جائے تھا کہ استخارہ یوں کرتے کہ میں فلاں کی دعوت کروں یا نہ کروں ،انہوں نے استخار ہ ایسے کرلیا کہ فلاں میری دعوت قبول کرے یا نہ کرے بیان سے غلطی ہوئی۔استخارے کے اس غلط طریقے میں بھی جتناان کےاختیار میں تھااس پڑمل ہو گیا، دعوت کرناان کے اختیار میں تھا انہوں نے کردی، میرادعوت کو قبول کرنا تو ان کے اختیار میں نہیں تھا وہ تو میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے استخارے کے مطابق تبول کرنے سے اٹکارکر دیا،اگر وہنچ طریقے کےمطابق یوں استخارہ کرتے کہ دعوت کروں یا نہ کروں، پھر ان کے استخارے میں دعوت کرنا نکل آتا اور میرے استخارے میں دعوت قبول ند کرنا لکتا تو بھی اس تعارض میں کوئی حرج ند ہوتا وہ این استحارے کےمطابق وعوت کر دیتے اور میں اپنے استحارے کےمطابق قبول نەكرتا، دونوں كااپنے اپنے استخارے برغمل ہوجا تا۔

کی کواشکال ہوسکتا ہے کہ وہیں جیٹھے بیٹھے ایک دو لیے میں میں نے فور ا استخارہ کیسے کرلیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیاستخارہ دلیل شرق کی بناء پر یقینا بلا شک دھبہ اصطلاحی استخارے سے بدر جہازیادہ قوی ہے، میں دلیل شرق کی بناء پر جمعد مہا تھا کہ ان کی دعوت قبول کرنے میں موام کے دمین کو نقصان پہنچتا، اسے میں نے استخارہ کہا ، استخارہ کے لغوی معنی مراد لے لئے ، استخارہ کے لغوی معنی جیں اللہ سے خیر طلب کرنا ، انہوں نے نقل پڑھے ہوں کے چردھاء پڑھی ہوگی پھرمعلوم نہیں کتنی بار کیا ہوگا اور میں نے وہیں کے وہیں فور اجواب دے دیا، جب انہوں نے دعوت کا کہا تو فور االلہ تَہُ الْکُوکِیَّالِنْ نے دل میں اس کے عدم جواز کی دلیل شرعی ڈال دی، اس میں اللہ کی طرف سے خیرتو ہوگی ہی اللہ نے خیر عطاء فرما دی کہ اس دلیل کے مقابلے پر ہزاروں استخارے بھی کیوں نہ ہوتے رہیں مگر ہمار ااستخارہ ہیہ ہے کہ قبول نہ کریں مشہور ہے ع درکار خیر حاجت کیج استخارہ نیست

> ای طرح پیجی حقیقت ہے ع درکار شر عاجت کچ استخارہ نیست

بلکہ کارشر میں تو استخارہ جائز بی نہیں اس کئے یوں کہنا جا ہے گ در کار شر رخصت ہی استخارہ نیست

كشف يس تعارض اوراستخارون مين تعارض مين دووجه يفرق ب:

ایک بیک استخارے کی تو شرعی اہمیت ہے جبکہ کشف کی تو کوئی الی اہمیت نہیں وہ تو صاحب کشف کے لئے ہی جمت نہیں۔ دوسرا پیر کہ اگر استخارے میں تعارض ہوگیا تو ہرایک اپنے استخارے ریمل کرلے اس میں پچھے بھی حزج نہیں۔ جب کہ کشف میں تعارض ہوگیا تو لوگوں کے دین کونقصان پہنچے گا۔

حضرت علیم الامة وَتَعْمَلُونَهُ مَعَالَىٰ فَ جومِز پر توجه وَالی تعی اس میں بھی ا بیفر ق مجھ لیس کدوہاں میز پر توجه وُ النا فرض تعالوگوں کو تفر سے بچانا فرض ہے اس غرض سے انہوں نے میز پر توجہ وُ الی تو اس کا بیاثر ہوا کہ قلب میں وہ صفائی، وہ روثنی محسوس نہیں ہوتی تھی جو اس سے پہلے تھی پھر پچھ تد ایر اختیار فرما کیں تو 

#### کشف باعث غفلت:

كى بزرگ كوكشف موكميا كوليلة القدرفلان دات ميس ب، كشف موكميا ماارتکاز توجه کر کے مراقبے کر کے مینے کھینے کر کشف کولایا کہ فلاں رات میں لیلة القدر ہےاس میں اس کا اپنا بھی نقصان اور جن جن لوگوں کو و خبر دے گا سب کا نقصان ہے کہ باتی راتیں غفلت میں سوسو کر گزار دیں محلوگ ای لئے تو جا گتے ہیں کہ لیلۃ القدرمل جائے شاید آج ہوتو خوب جا گو، شاید آج ہوخوب کچھ کرلو کمیت زیاده نہیں ہویاتی تو کیفیت ہی سہی متوجہ ہوجاؤ ، اللہ کی طرف متوجہ ہوجاؤ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہوجیبا کہ میں نے بتایا کہ رسول الله وَيُقَافِقُهُما كُولِيلة القدر كاعلم ديا كيا تفا بجرا تفاليا كيا\_رسول الله وَيُلقَافِكُما لَيْك نے فرمایا اس کاعلم اٹھ جانے میں اللہ کی حکمت ہے اس میں فائدہ ہے۔ محدثین اورعلاء وَمِينَا الله عَمَات مِن كداس مِن برى حكمت يد ب كدالله ك بندے ہررات میں عبادت کریں گے اگریتا چل جائے کہ فلاں رات ہے تواس میں عبادت کرلیں گےاور باقی راتوں میں سوتے رہیں گے، جب بیاخمال ہوگا کہ شاید آج ہو، شاید آج ہو، شاید آج ہو، ایسے ہررات کے بارے میں احمال ر ہے گا کچھ نہ کچھتو کر ہی لیں گے کوئی رات غفلت میں نہیں گزاریں گے جب

779

کہ کشف کی وجہ سے صاحب کشف بھی اور جو چو کشف کے بارے میں سے گا
سب کے سب دوسری را تیل غفلت میں گزار دیں گے، کتنا بڑا نقصان ہوا مزید
بریں میہ کہ کشف غلط بھی ہوسکتا ہے آگر ہی کشف غلط ہوا تو اور بھی زیادہ نقصان
ہوگا، اس کے کشف میں آج کی رات تھی در حقیقت وہ آیندہ کل کی رات ہے،
اس طرح جولیلة القدر نہیں تھی اس میں عبادت کرتے رہے، اگر چداس سے کوئی
نقصان بلکہ کھے فائدہ بی ہوالیکن میں بھی کر کہ لیلۃ القدر میں تو عبادت کرئی دوسری
رات جودا قعة لیلۃ القدر ہے وہ موکر گزار دی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔

## 🗨 کشف برعمل سے خطرہ کفر:

اسلام، ساری زندگی نکریں لگالگا کر مشقتیں اٹھا اٹھا کر گزار دی یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے کچھ بھی نہیں، جیسے اس ایک بات میں تیراعقیدہ غلط نکلا تو عمر بحر بجھتار ہا کہ کوشیاں بھر پڑی ہیں مگر یہاں تو خزانہ بالکل خالی ہے کچھ بھی نہیں ایسے ہی اسلام ایسا ہی ہے سب وعدے، بثارتیں اور سارے احکام غلط ہیں سارے کا سارا اسلام ایسا ہی ہے۔ تیجہ یہ کفر پرمرے گا اللہ تذافی تھاتی تھا تھت فرما ئیں، جب اصلام ایسا ہی ہے۔ تیجہ یہ کفر پرمرے گا اللہ تذافی تھاتی تھا تھت فرما ئیں، جب احادیث منعیف کے بارے میں اکا براولیاء اللہ نے یہ فرمایا کہ ان پڑھی کرنے ہے اتا خوا ہے کہ کھی نہیں۔ اگر ان بھی کھی کھی کشف تو ان احادیث منعیف کے مقالب میں بچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی کھٹی کشف در کھتار ہا اور لوگوں کو بتا تار ہا کہ آن تالیات القدر ہے:

#### ﴿خير من الف شهر﴾

آج کی رات کی عبادت بزار مہینوں ہے بہتر ہے، کشف پڑمل کرتارہا لوگوں کو بھی بناتار ہالوگ بھی اس کے کشف پڑمل کرتے رہے مگر مرتے وقت منکشف ہوا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا، سوجیسے ضعیف حدیث پڑمل کرنے میں خطرہ کفر ہے اس طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کشف پڑمل کرنے میں ہے۔

#### 🗗 خطره عجب:

کشف کی با تیں کرنے سے اور ان کی تشہیر سے خطرہ عجب ہے، بی خیال ہونے گئے گا کہ ہم استے بڑے بزرگ ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے مالا تکہ کشف تو حقاء کو ہوتا ہے، الحبی اور پاگلوں کو ہوتا ہے، الحبی ہر چیز المی جو کام اخبیاء کا ہوا ہے معیار ولایت سمجھا جانے لگا صالا تک

وہ اس کا معیار ہے کہ اس کی عقل تھے نہیں، تھر ما میٹر ہے عقل کال نہ ہونے کا لوگوں نے اسے ولا ہت کا ملک کا تم ما لوگوں نے اسے ولا بت کا ملہ کا تھر ما میٹر بنالیا اور ریب بھی خود کو بہت بڑا ولی اللہ بھے ۔ لگا پھر لوگوں کو بنا تا بھی ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں ہجان اللہ ہیں۔استعامت جو صاحب کشف ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں۔استعامت جو اسل معیار ہے اس سے لوگوں کی نظر بٹ کر کھٹوں پر جانے گے گی گراہی تھیلے گئی ہیں۔

#### • مسلمانون میں انتثار کا باعث:

کشف شائع کرنے سے عام مسلمانوں کی دو جماعتیں بن جائیں گی،
ایک جماعت کیے گی کہ ہمارے حضرت صاحب جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی ہیں
دیکھتے کتنے بڑے بڑے کشف ہوتے ہیں ان کے کشف پرلگ کردین برباد کر
ہیٹھیں گے اس کی تفصیل ہو پچلی۔ دوسری جماعت خالفت کرے گی کہ یہ تو اپنا
ڈھنڈودا پیٹنے کے لئے بشہیر کے لئے ایسے دعوے کر رہا ہے کہ یہ کشف ہوا، یہ
کشف ہوا، اس فریب سے مریدوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے، مریدزیادہ سے
کشف ہوا، اس فریب سے مریدوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے، مریدزیادہ سے
میں میں میٹر پھائستا چاہتا ہے۔ اس طرح دوفریت پیدا ہوجا کیں گا گا
صیح طریقے پر رہتا کشف کی طرف توجہ نہ کرتا بھی ہو بھی گیا تو اسے دلیل اور
جیت شرعیہ نہ بھتا دسروں کونہ بتا تا تو عام مسلمانوں ہیں اختشار پیدا نہوتا۔

### اکابرعلاء ومشایخ:

الل حق علاء ومشائخ میں ہے کوئی بھی کشف کا سہارانہیں لیتا ، کشف کا

ڈھنڈوراپید کراپی پیری نہیں چکاتا، لوگوں کو گراہ نہیں کرتا، قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے صراط متفقم سے بنا کرکشف کے اتباع کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اسے کشف کے ذریعے لیلة القدر کاعلم ہے کہ کون می رات ہے۔

یہ بے دین، گراہ، جاہل صوفیوں اور جعلی پیروں کے فریب ہیں کہ آہیں کشف کے ذریعے لیلة القدریا اور کی چیز کا بقینی علم ہوجاتا ہے۔ بعض کمراہ پیرتو اس حد تک الحادی پھیلارہ ہیں کہ دہ ہرکام براہ داست اللہ تذافی فی تقال ہے ہو چید کر کرتے ہیں۔ اللہ تذافی فی تقال الیاسی شیاطین کے شر سے امت کی حفاظت فرما تمین، کئی گمراہ پیرا پنا تعلق اکا برعاء دیو بند سے بتا کرائی دوکان چیکا رہے ہیں جو کھی تعلیس ابلیس اور شیطانی فریب ہے، ایسے جعلی پیروں، انسان نما شیطانوں سے بہت ہشیار ہیں۔

اے بیا اہلیم روئے آدم است پی بہر دستے ناید داد دست

"بہت سے شیطان انسانی صورت میں ہیں اس لئے ہرکی پرلنونہیں موجانا جا ہے۔"

میں بہت تاکید ہے وصیت کرتا ہوں کہ کھٹوں میں پڑنے کی بجائے سید ھے سید ھے اللہ کے بندے بنیں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بتا دیاوہ کافی ہے۔

اس وقت تک اکابر و یو بند کے سلسلے کی امتیازی شان بیر بی ہے کہ جہاں

سمی نے کشف کے دعوے کئے اس کی گمراہی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، سیحقیقت درجہ شہرت میں درجہ تو اترائیں لیتے وہ کشف کا سہارائییں لیتے وہ کشف کی باتیں چلیں تو وہ فوز اسمجھ کشف کی باتیں چلیں تو وہ فوز اسمجھ جاتے ہیں کہ بیکو گراہ ہے اور چھر جب چھیل ہوتی ہوتی ہوتی اس کہ موات ہے کہ واقعۃ بہت بڑا گمراہ ہے، گمراہ لوگ جال کے طور پر ابتداء ہی کشف سے کرتے ہیں۔

### محابه كض للكنك كالمتحال المتان:

رسول الله فیلی ایک انتقال کودت فر ما یا کاغذ قلم لاؤیل ایک بهت ایم وصیت لکودوں، الی ضروری بات ہے کہ اس کے بعدتم لوگ بھی بھی گراہ نہیں ہوگے الی اہم بات بتائے والا ہوں۔ حضرت عرف کی فائن کی الله تا کہ فرآن کا فی ہے، جو کچھ قرآن میں آگیا الله تنگلافی فائن کی طرف سے وہی ہدایت کافی ہے، بعض لوگوں نے کعموانا چاہا کی روایت میں ان کا نام نہیں اس سے قابت ہوا کہ بدلوگ ایمی پختہ نہیں تھے، غیر معروف تھے۔ حضرت عرف کی فائلا کی خوا کہ بدلوگ ایمی پختہ نہیں کی مجھ ایم فران کا نام نہیں کی موایا فر مایا کہ قرآن کافی ہے، الله کی کتاب ہمارے پاس ہے وہی کافی ہے، مشہور صحابہ کرام نفو کا ایمی کی ان ناپختہ لوگوں کے نام نہیں کی موایا کے قرآن کافی ہے، مشہور محابہ کلموانے کا نہیں کہا۔ سب خاموش رہے۔ اس پر شیعہ لوگوں نے بڑگا سروئی کی کتاب ہمارے الله کی کافی ہے، مشہور کی کموانے کا نہیں کہا۔ سب خاموش رہے۔ اس پر شیعہ لوگوں نے بڑگا سے شروع کر دیے کہتے ہیں کہ رسول الله کی فوئی فائن کی قائم کی وقت میں حضرت کردیے کہتے ہیں کہ رسول الله کی فوئی فائن کی ایمی کی خوا ہے کے خلافت کھوانا چاہتے سے عمر نے نہیں کہنے دیا کہ فوئی فائن کا فراد کردیا ، ان کے ایمی اضات کے جواب کے بارے میں میری مکتل اس نے گراہ کردیا ، ان کے اعتراضات کے جواب کے بارے میں میری مکتل اس نے گراہ کردیا ، ان کے اعتراضات کے جواب کے بارے میں میری مکتل اس نے گراہ کردیا ، ان کے اعتراضات کے جواب کے بارے میں میری مکتل اس نے گراہ کردیا ، ان کے اعتراضات کے جواب کے بارے میں میری مکتل

﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ (٣.٥)

میں نے تم پراپی نعت تمام کردی میں نے دین کومکمتل کردیا اور میں نے میں اور میں نے میں اور میں نے میں اور میں کہ تمبارے لئے اس دین کو پیند کرلیا دین کی نعمت بالکل مکمتل کردی، اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کھیں ہے تو کہ اللہ نے جودین کہیں گے کہ اللہ نے جواعلان فرمایا دیا ہمیں اس پر اعتاد ہے اس نے جودین نازل فرمادیا وہی کافی ہے اب کوئی الی چیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پچھی نازل فرمادیا وہی کافی ہے اب کوئی الی چیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پچھی نازل فرمادیا وہی کافی ہے اب کوئی الی چیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پچھی نازل فرمادیا وہی کافی ہے اب کوئی الی چیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پچھی نازل فرمادیا وہی کافی ہے اب کوئی الی جیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں دیں ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں دیں ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں دیں ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں رہی ، اوراگر ان میں پھیل کے کہ بات کی جیز باتی نہیں دیں بات کی جیز باتی نہیں دیں بات کی کر بات کی جیز باتی نہیں دیں بات کی کر بات کی کی کر بات کی کر بات کی کی بات کی کر بات کی بیز باتی کر بات کی کر بات کر بات کی بیز باتی کر بات کی کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر با

مبین آئی تو کہیں گے کہ بال ہاں پھاور بھی مل جائے، جب حفرات صحابہ کرام وَضَحَ اللّهُ لَتَعَالَیْکُنْکُمُ نے رسول اللّه مِنْلِیْکُلُمَا اللّهُ کُلُولُولُ اللّهُ مِنْلِیْکُلُمَا اللّهُ مِنْلِیْکُلُما کُلُما کُلُم واللّه عَلَیْکُلُما کُلُما کُلُما کُلُما ہوگے اگر مشہور اور بلند پایے صحابہ کرام مُضِحَ اللّهُ مُنْلِیْکُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما ہمی کہتے کہ ہاں کی اور چیز کی ضرورت ہے تو رسول الله مِنْلِیْکُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما کُلُما ہوجانے پرایمان نہیں، یہ تو میری زندگی ہی کے اعلان پراعمان نہیں، وین کے کامل ہوجانے پرایمان نہیں، یہ تو میری زندگی ہی میں اور چیز ول کے منظر ہیں تو میرے بعد کوئی بھی آگر کے گا کہ یہے، یہ اس پر
یہ یہ، یہ کشف ہے، وہ کشف ہے، اور ایہا ہوگیا، ایہا ہوگیا تو یہ سب اس پر
ایمان لے آئی میں گے۔

می میں نے اس لئے بتایا کہ یہ حقیقت پختی کے ساتھ وہنوں میں اتار نے، رائخ کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ دلاکل شرعیہ کہ مقالج میں کشف کی کوئی حثیب بہتیں، کشفیوں کے فریب ہے بچیں دلائل شرعیہ دیکھیں سید ھے سید ھے اللہ کے بندے بنو کشفوں کی طرف توجہ نہ کروجو او هر توجہ کرے گا اے شیطان عجیب عجیب قسم کے کشف دکھا دکھا کر گمراہ کردے گا، میت سے لوگ ایسے ہی منامیان کوگراہ کررہ ہیں اس لئے کشف کی جڑیں کا ٹو۔ منامیان کوگراہ کررہ ہیں اس لئے کشف کی جڑیں کا ٹو۔ منامیان کے مشف کی جڑیں کا ٹو۔ منامیان کے امتحان میں وہی لوگ کا میاب ہیں جو حضرت عمراور دوسرے صحابہ کرام وضح ایمان کے امتحان میں وہی لوگ کا میاب ہیں جو حضرت عمراور دوسرے صحابہ کرام وضح ایمان کے امتحان میں وہی لوگ کا میاب ہیں جو حضرت عمراور دوسرے صحابہ کرام وضح ایمان کے امتحان میں وہی لوگ کا میاب ہیں جو حضرت عمراور دوسرے حصابہ کرام وضح ایمان کے امتحان میں وہی لوگ کا میاب ہیں وہی ایک شرعیہ کے بعد کی کرام وضح ایمان کے مکا یو تعلیب ایس کی ہدایت دیں، ایمان کا مل عطاء فرما کیں، نفس و شیطان کے مکا یہ وتعلیب ا

<u>ے حفاظت فر مائیں۔</u>

#### کشف غلط ہونے کے قصے:

پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سے کشف غلط بھی ہوتے ہیں اور ان سے نقصان بھی بینچتے ہیں،اس بارے میں چند قصے من لیں:

## پېلاقصە:

تقریبًا چالیس سال پہلے ایک شفی صاحب نے مجھے براہ راست بلا واسط اپنا کشف بتایا۔ کداس سال ایام جج میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اس کے میں اس سال ضرور جج کے لئے جاؤں گا مام مہدی سے بیعت کروں گا، میں ان مہدی' ان کے قول کے مطابق کہدر ہا ہوں جیسے وہ کہدر ہے تئے و یہے ہی بتار ہا ہوں ورنہ حقیقت ہے ہے کہ شیعہ اپنے بار ہویں امام کو' امام مہدی' کہتے ہیں جو بقول ان کے مسلمانوں سے ڈرکر' غار سرمن راہ ' میں چھیا ہوا ہے، شیعہ کاس عقید ہے سے امیاز کے لئے مسلمان اپنے جیجے مہدی کو' امام مہدی' کی بجائے حضرت مبدی، کہا کریں۔ اس کے بعد تقریبا تیں سال تک تو مہدی ظاہر ہوا تو حکومت سعود ہے نے اس کے پر نچے اڑا ویک میں بیاکتان ) میں ایک نجدی آ جا ہے کہ بندوستان (بشول پاکستان) میں ایک نجدی آ جا ہے کہ بندوستان (بشول پاکستان) میں ایک نجدی آ جا ہے کہ بندوستان (بشول پاکستان) میں ایک نجدی آ جا ہے ایک نجدی تو سب وجد یوں کو درست کرد سے سبکا دماغ حج کرد ہے۔ جومہدی چود ہویں صدی کے آخر میں مکہ میں ظاہر ہوا اور حکومت سعود یہ نے اے بھی ادراس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا آگر کہیں اور حکومت سعود یہ نے اے بھی ادراس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا آگر کہیں ٹھکانے لگا دیا آگر کہیں اور حکومت سعود یہ نے اے بھی ادراس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا آگر کہیں اور حکومت سعود یہ نے اے بھی ادراس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا آگر کہیں اور حکومت سعود یہ نے اے بھی ادراس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا آگر کہیں

خدانخواستہ پیدا ہوجا تا پاکستان میں تو یہاں تو سارے ہی مہدوی بن جاتے سب پیچیے لگ جاتے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئے۔

#### اس قصے سے دوباتیں ثابت ہو کیں:

- ان کا کشف غلط ثابت ہوا۔ وہ تو کہدرہے تنے کہ مہدی ای سال طا ہر ہوں گرکوئی نکلا ہی نہیں اور تمیں سال بعد نکلا بھی تو مہدی کی بجائے گدھا نکلا شیطان اہلیں نکلا بمنیمت ہے کہ حکومت سعودیہ نے اس فتنے پر قابویالیا۔

## دومراقصه:

## ''سیاہ خضاب لگانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔'' (احمد، ابوداؤر، نسائی، ابن حیان)

جنت سے آئی دوررکھا جائے گا کہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہاں بھی دوبا تیں .

- کشف غلط ہوگیا، کشفیہ کہہ رہی تھی کہ چند دنوں کے اندر ہندوستان فتح ہوجائے گاجب کرتیس سال گزرنے کے بعد بھی فتح نہیں ہوا۔
- ک کشفیہ کے مرید نے اس کے کشف پڑمل کر کے کتنا بڑا کبیرہ گناہ کرلیا، کتنا نقصان پنجا۔

#### تيسراقصه:

بیقسہ تو چندسال پیشتر کا ہے سب کواس کاعلم ہوگا ہی، عام اخباروں میں بیخبر شائع ہوئی تھی کہ ایک شیعہ عورت کو کشف ہوا کہ ان کے امام مہدی انہیں سمندر میں بلارہے ہیں۔ وہ شایدستر یا سومردوں اورعورتوں کو لے کرسمندر میں کو دگئ سب غرق ہوگئے تباہ ہو گئے ۔ کاش کہ پاکستان کے سب شیعہ کو لے جاتی، باقی جوشیعہ رہ گئے اللہ کر بے ان سب کوابیا کشف ہوتارہے باری باری اورجلدی جلدی ایک دومہینے میں سارے ہی غرق ہوجا کیں۔

یے تین تصینو ہو گئے کشف کے غلط ہونے کے بارے میں دوسری بات سے بنائی تھی کہ کشف یا گلوں کوزیا دہ ہوتے ہیں۔

# يا كلول ك كشف ك قص:

اس بارے میں بھی کھے قصین کیجے:

#### يبلاقصه:

حفرت علیم الامة وَتِمْ کُلاللهُ تَعَالیٰ کے ایک مرید کا قصہ پہلے بتا چکا ہوں جے بند کمرے میں ستارے نظرا ٓتے تھے۔

#### دوسراقصه:

یہاں دارالا فتاء کے ایک طالب علم کا قصہ بھی بتا چکا ہوں جس کے دیاخ کو بخار کا جنون جڑھ گیا تو کشف ہونے لگا۔

#### تيسراقصه:

ایک پاگل کو بیت الخلاء ش کشف ہے بھی بلند مقام ل گیا، مروان ہے ایک شخص کا خط آیا کہ میں بیت الخلاء میں بیشا ہوا تھا وہاں بھے پر دتی تازل ہوئی اللہ تنگلائے تکان نے فرمایا کہ ہم نے تجھے نبی بنا دیا ہے۔ بیت الخلاء میں بیشا ہوا ہے دہاں بیشے بیٹے دتی تازل ہوئی کہ تجھے ہم نے نبی بنا دیا ہے۔ بیچنون ہے جنون، بعد میں معلوم ہوا کہ اسے جنون ہو گیا، اس کا علاج کروار ہے ہیں اب تک تھیک نہیں ہواجنون کے دورے پڑتے ہیں۔

#### چوتھاقصہ:

بلوچتان سے ایک مفتی صاحب یہاں دارالافقاء میں تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک مخص کو کشف بہت ہوتے سے بالا خروہ پاگل ہوگیا۔ میں نے کہا کہ آپ سیجھتے سے کہ پہلے کشف ہوئے بعد میں پاگل ہوا دراصل قصد برعس ہے پاگل پہلے ہوتا ہے کشف بعد میں ہوتا ہے، میں پاگل ہے کے حالات اس میں آئے پھر دماغ میں کشف ہونے لگا اس پہلے پاگل ہے کے حالات اس میں آئے پھر دماغ میں کشف ہونے لگا اس بہلے پاگل ہوتا ہے بعد میں کشف ہوتا ہے۔ اطباء قد یم جسے افلاطون وغیرہ نے پہلے پاگل ہوتا ہے بعد میں کشف ہوتا ہے۔ اطباء قد یم جسے افلاطون وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنون ہوتا ہے وہ سیجھتا ہے کہ اسے کشف ہور ہا ہے اس پروٹی نازل ہور ہی ہے پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ بہت پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔

# يانچوال قصه:

ا يك شخص في مجمع رقعه لكها كه مين القدكا ولى بون، مجمع حضرت غوث اعظم كي طرف سے الله تَه لَائِعَ قَالَتْ كَى بارگاه مين لقب ملا ہے، حضرت المعيل عليه السلام مير كے لئے الله تَه لَائِكَ قَتَالَتْ كَى طرف سے قرآن مجميد التحقيد لائے بين اور حضرت جريل عليه السلام مير كى بيشانى پر القداور محمد فَيْلِقَ تَعْلَيْنَا لَكُو كُمْ بين، آپ حضرت جريل عليه السلام مير كى بيشانى پر القداور محمد فَيْلِقَ تَعْلَيْنَا لَكُو كُمْ بين، آپ

الله كوديوں كو پيچان ليت بيں، ميں تنهائى ميں بھى كچھوض كرنا چاہتا ہوں۔
حال رقعہ كو حارسين نے دروازے پر بٹھا ديا اور حفلة العلماء ميں رقعہ ميرے
مامنے ميز پر ركوديا، حفلة ميں جوعلاء تشريف ركتے تنے ميں نے از راہ تلطف
ان سے پوچھا كدا ہے كيا جواب ديا جائے؟ بعض حضرات نے سيمشوره ديا كه
اے مواعظ پڑھنے كا كہا جائے شايد تھيك ہوجائے۔ ميں نے كہا كہ جوخودكو بي
سجھتا ہووہ ہمارے مواعظ كہاں پڑھے گا،اس سے كهدديں كہ ميں آپ كے لئے
دعاء كرتا ہوں، الله تَدَلَق مَيْنَاكُ آپكاد ماغ درست كرديں۔

### 🗗 كشف ذربيدالحاد:

کشف وغیرہ کا ایک بہت بڑا نقصان بیہ کداس سے بددین، الحاد، زندقہ وغیرہ کوفر دغ ہوتا ہے، اس برگی بار تنہیکر چکا ہوں کہ جولوگ کشف وغیرہ کی طرف توجہ کریں گان کے ملائ کی کا بہت تحت خطرہ، ایمان ایسام مفبوط کہ کوئی بھی کوئی کرتب بھی دکھائے کچھ بھی کر لے اس کر بال برابر بھی اثر نہ ہو، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول میں اثر بیاں بیاں سے ہٹ کراگرکوئی کچھ کرتا ہے تو اسے گھ مات کیا ہیں اس سے ہٹ کراگرکوئی کچھ کرتا ہے تو اسے گھ ھاتی کہیں گے کہ کرتا ہے تو اسے گھ ھاتی کہیں گے کہ کرتا ہے تو اسے گھ ھاتی کہیں گے اس بردو تھے بھی بتا تار ہتا ہوں بھر لوٹادوں۔

# قوت ایمانیے کے دوقھے:

# اناالق:

منصور نے جب انا الحق کے نعرے لگائے تو علماء کرام نے اس کے قل کا

فتوی حاری کردیا،حکومت نے قتل کروا دیا، وہ قتل ہونے کے بعد اور بھی نعرے لگا ر ہاہے: انالحق، انالحق، خوب نعرے لگارہے ہیں، بیتو اور بھی بڑا فتنہ ہوگیا پہلے ہے بھی بڑائل ہونے کے بعد بھی نعرے نگار ہا ہے۔ وہ عالم تنے عالم، ان کے قلوب میں تعلَق مع الله موجود تھا گھبرائے نہیں انہوں نے کہا کہ اے جلا دو، جلادیا تورا کھ ہے پھر وہی: انا الحق ، انا الحق کی آ وازیں آرہی ہیں، پھر حکم ہوا کہ را کھ کو در ما میں ڈال دو، وہ علماءڈر تے نہیں تھے آگر ہوتا کوئی ایسا ویسا مولوی تو وہ تو کہتا کہ ارے!ارے!کہیں کوئی وبال کوئی عذاب ہم پرنہ آ جائے ،وہ دیکھ رہے تھے كه الله كا قانون باس ميس كوئي بال برابر بهي شبهه نبيس موسكتا بهينك وووريا میں، را کھ دریا میں بھینک دی جہال بھینکی تھی اس مقام ہے آواز آر ہی ہے: انا الحق، انا الحق، انا الحق، بداور بھی بہت بڑا فتنہ ہوگیا۔ وہ مفتی صاحب جنہوں نے قتل کا فتوی دیا تھاانہوں نے کہا کہاب میں اس کی خبر لیتا ہوں کھا ٹھایا اور دریا کے کنار ہے بیٹی گئے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کرزور سے لٹھ لگایا اور کہا خبر دار!اگر آیندہ آواز نکالی تو بس مجرآ وازنہیں آئی، یہوتے ہں علاء یہ ہوتے ہیں مرد \_

منصور کے قول کی تا ویل ہو عتی ہے اس لئے ان سے بد گمانی نہیں کرنی چاہئے ، یہ قصہ بتانے سے مقصد دوچیز وں کی طرف متوجہ کرنا ہے:

ایک یہ کداگر کسی کے کسی قول یاعمل ظاہر سے عوام کے دین پرخطرہ ہوتو علاء پر فرض ہے کہ اسے اس سے روکنے کی پوری کوشش کریں، اگر ان کی کوشش کامیاب نہ ہوتو اس کے بارے میں تھم شرقی کا فتو کی حکومت کو دیں تا کہ وہ حفاظت دین کے لئے اس فتنے کا قلع قمع کرے۔

دوسری چیز بید کداگر چہ منصور کے قول میں تا ویل کی تنجائش ہے مگر قتل کے بعد آ وازیں آنا شیطانی تصرف ہے مفتی کے لئھ سے شیطان دم دیا کر بھاگ گیا۔

میر اللہ نے مجھے بھی شیاطین اور گمراہ والحد کشفیوں کے سروں پر جوتے بجانے کے لئے بیدا فرمایا ہے وہ لحد میں جو کشف کے نام سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میر سے باس ان کا علاج ہے کہ ان کے سروں پر جوتے برسا تار ہوں ۔

تو کشفی ہے تو میں کفشی ہے تو میں کفشی ترا ہو میں ہو مرا جوتا

'' کفش' ، جوتے کو کہتے ہیں۔ مجھے بھراللہ تیکھیکھانی لیے لگانے کی ضرورت نہیں میراایک تھیٹری کانی ہو کر سے میرےایک طمانچے ہیں۔ جن بیہوش ہو کر گرگیا تھا میرائی طمانچا' کے نام سے مشہور ہے، بیش تی تو میرےایک تھیٹر کی بھی تابنیں لا سکتے ، آئیس تو ذرائی گہری نظر سے دیکھاوں تو دھوتی کی دھلائی والا قصہ ہوجاتا ہے، مجھے دیکھ کر بی بڑے بڑے وجد اول کے وجد اڑ جاتے ہیں ، ایسے تی قصے انوار الرشید میں ہیں۔

جولوگ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں وجال سے سب سے پہلے مریدیمی ہوں گے، دجال تو بڑے بجیب بجیب کرتب دکھائے گا وقت زیادہ صرف نہ ہوجائے اس لئے اس وقت تفصیل نہیں بتارہا دجال تو بہت بڑی بڑی باتیں دکھائے گا جوان کشفوں سے ہزاروں درجہ زیادہ ہوگی، بیلوگ تو فوز ااس کے مرید ہوجائیں گے کہ متواللہ ہی لل گیا۔

### • برختی پیر:

ا یک پیرمیلا داورتوالی وغیرہ کروایا کرتا تھاایک عالم اےرو کتے تھے کہ یہ بدعت ے، پیرصاحب نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا این تقدیق کروادوں؟ رسول الله ﷺ میرے بارے میں فرمادیں گے کہ رہیج کرریا ہے، وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شریعت تو کسی حال میں بدل نہیں سکتی تَهُ لَكُنَةً عَالَتْ نهيس بدل سكمًا ،اس پيرصاحب سے كہا كدا چھا دكھاؤ كيا و كمھتے ہيں كدرمول الله والم المنتفظيم الشريف لي آئ ان عالم صاحب كونظر آنے لكے،اس بدعتی پیرنے کہا کہ بارسول اللہ! بدمولانا صاحب مجھے قوالی نہیں کرنے دیتے۔ رسول الله طِلْقَ کُلِیْنَا نِے فرمایا کہ یہ پیرصاحب ہالک ٹھیک ہیں انہیں قوالی ہے مت روكو-ابان عالم كاجواب سنع،اك كهتم بين توت ايمانيه عالم صاحب نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! آپ کی حیات اور بیداری کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں،اللد کا کلام ہمارے سامنے ہے،آپ نے اپنی حیات طبیبہ میں جو کچھ فرمایا ایک ایک لفظ ہمار ہے سامنے ہے اس میں غلطی کا کو کی احتمال نہیں اور اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس میں پہلی بات بیہ کہ بیآ پ ہیں بھی یا اس نے پچھ مسمریزم وغیره کردیا ہے پہلے تو مجھے یہی معلوم نہیں ، پھریہ کہاں وقت میں جاگ ر ماہوں یا خواب میں ہوں ، ہوش میں ہوں یا ہے ہوش ہوں بہجی فیصلہ نہیں کر یا ر ہا۔ دیکھیئے اس وقت میں اتناز بردست ہوش ہے مگروہ بتارہے ہیں کہ مجھے تو یمی

معلوم نہیں کہ کیا ہور ہاہے، چرجی کھا پفر مارہے ہیں وہ آپ ہی فرمارہے ہیں ۔

یا کوئی شیطان بول رہاہے ہی پانہیں، چرجی کھا پفر مارہے ہیں میں وہ شیخ سیطان بول رہا ہے ہیں میں اور سی کھی ہی ہیں ہیں اور اگر ساری باتیں میں ان ور باتیں ہیں ۔

کشف کی جس کی آپ کی حیات طعیب کے ارشا وات کے مقابلے میں کوئی دقعت نہیں ۔اس پر رسول اللہ شیک کھیا ہے ان صاحب کی تصدیق فرمائی کہ یہ کے کہد دی ہے۔

دے ہیں ۔

## عرض جامع:

موقع کے لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی قوت ایمانیہ کے بھی چند قصے بطور نمونہ'' انوار الرشید'' نے قل کردیتے جائیں:

حضرت اقدس کی قوت ایمانیے کے چند قصے:

• حفرت اقدس برایک لحد پیرکامسر بزم:

ا کی طحد پیرمسمریزم میں بہت شہرت رکھتا ہے، چنا نچاس نے ایک مشہور عالم اور دنیا بھر میں مشہوراوارے کے او نچے در جے کے استاذ پرالیا مسمریزم کیا کہ زبان بالکل بند، اس کے اس قسم کے اور بھی کئی قصے مشہور ہیں اس نے ایک بار حضرت اقدس پرمسمریزم کرنے کی پوری کوشش کی مگر الٹا خود ہی منہ کی کھانی بڑی۔

> ایےلوگوں کو حضرت اقدس یوں تحدی (چینج) فرماتے ہیں۔ سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے

# € حضرت اقدس کے سامنے مسمریزم کے ماہر پیر کی ناکامی:

ایک پیر صاحب توجہ ڈالنے میں بہت مہارت وشہرت رکھتے ہیں، مریدوں کو حلقہ کی صورت میں بٹھا کران کے قلوب پرالی توجہ ڈالتے ہیں کہ وہ نہ بوح جانور کی طرح تڑ پنے گلتے ہیں،''ہائے ہوئے'' کے نعرے، شور وغل اور چنے ویکار،ایک حشر پر پاہوجا تا ہے۔

ایک بار حضرت اقدس اس طرف کسی کام سے تشریف لے گئے، فجرکی نماز ان کی مجد میں پڑھائی، نماز کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے مریدوں کو طقع میں بڑھا کر توجہ ڈالنے کاعمل شروع کیا، فرذ افرذ االیک ایک کے قلب کی طرف نیز ے کی طرح انگی کا بہت زور دار اشارہ کر کے اسم ذات کی مجر پور

ز بردست ضربیں لگائیں مگراس بارکوئی مرید بھی ٹس ہے س نہ ہوا، وہ بیگل دی تک بار بارد ہراتے رہے، ضربول پرضربیں مگرسب بے سود، جب دیکھا کہ سی پر بچھ بھی ارتبیں بور ہاتو کہنے لگے:

'' په جماعت بهت اچھي چلي ہوئي تقي معلوم نہيں آج انہيں کيا ہو گيا؟''

حالانکه حضرت اقدس نے ان کی توجہ کا اثر سلب کرنے کے لئے معمولی می توجہ بھی نہیں فر مائی تھی انہیں اس حقیقت کا مشاہدہ ہوگیا کہ قطع تو جہات کے لئے حضرت اقدس کا صرف وجود بلاتوجہ بی کانی ہے۔

# ایک جهان گردیده کهندمشق درویش:

ایک جہاں گردیدہ کہند مثق دردلیش حضرت اقدس کی مجلس میں آیا، جو مین، شام وغیرہ دنیا کے مختلف مما لک میں مشہور ماہرین توجہ سے اس فن میں مہارت حاصل کر چکاتھا۔

اس نے بصورت وجداح کی بہت زبردست نعرہ لگایا، حضرت اقدیں نے اس کی طرف ذرای توجہ منعطف فر مائی تو:

" وہیں کی وہیں فوز ابولتی بند۔"

بالكل سيدها موكرنهايت آرام وسكون سے بيٹھ گيا۔

#### 🍑 خواجه غلطان:

غلطان کے معنی ''لڑھکتا ہوا۔''

حضرت اقدس رہے الثانی ۱۳۱۷ میں مجاہدین کی تنظیم' طالبان' کے اصرار پر ان کی ہمت افزائی اور جہاد میں افرادہ اموال سے تعاون کی غرض سے افغانستان کے دورے پرتشریف لے گئے، ہرات پینچنے پرآپ سے ملاقات کے لئے افغانستان و بلوچستان کے مختلف صوبجات کے مشہور علماء کبار کا اجماع ہوا، مجلس علماء سے بچھے پہلے حضرت اقدس تک سے بات پینچی:

اس کے بعد جلد ہی علماء کی مجلس منعقد ہوگئی، بس مجلس میں پہنچتے ہیں حضرت اقدس پر جوش تو حید غالب آگیا، آپ نے علماء کبار کے اس اجتماع عظیم سے خطاب کرتے ہوئے ذرایا:

'''''' بن ہزرگوں کے لئے یہی دھندارہ گیا کہ لوگوں کولڑھکا کرخود سے دور پھیٹکس،اہل اللہ تو لوگوں کوا پے قریب لانے اور انہیں دنیا وآخرت کی راحت پہنچا نے کی فکر میں رہتے ہیں،نہ کہاڑھکانے اور دور بھگانے کی کوشش۔ '' خواجه غلطان''میں اگراتی بزی طاقت ہے تو وہ اسلام اور مجاہدین اسلام کے دشمنوں کولٹر ھکا کر کسی سمندر میں کیون نہیں چھینک دیتا۔''

پرآپ نے ایسے واقعات کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا:

"ايسے شعبدات كى حقيقت بيدے:

مزار کے مجاورین کی توجہ کا اثر۔

- 🗗 لژ هکنے والوں میں تعلّق مع الله کی کمی کی وجہ سے مرض انفعال ۔
  - **ک**شیاطین الجن کے تصرفات۔
  - 🜓 الله تَهَاكَ وَهُوَاكَ كَي طرف سے استدراج وامتحان۔

الله تَهْ لَهُ فَقَالَ كَوه بندے جواس كى نافر مانيوں سے بيخے اور بچانے كى كوشش ميں گےرہے ہيں ان پر اس تتم كے تصرفات شيطانيه كا قطفا كوكى اثر نہيں ہوسكائے''

آخر میں اتنے بوے علماء کے اتنے بوے مجمع میں بوے جوش کے ساتھ خوب لاکار کریداعلان فر مایا

''میرے ساتھ اگر کوئی حجونا سابچ بھی چلے تو ''خواجہ غلطان' اسے بھی نہیں لڑھکا سکے گا، چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔''

اس کے بعد حضرت اقدس کے چند خدام مزار پر گئے ، قریب جاکر لیٹ گئے مگر کسی پر بال برابر بھی کسی قتم کا کوئی اثر ند ہوا ، ان میں ایک بہت معمر تضاور خطبا الرشنيد من المنافق المنا

''ميسورت پرنهو، وه پرهو،ايسي كرو، ويسي كرو-''

گریسب کھ کردھانے کے باد جودش سے مس نہ ہوئے۔ جب کہ بعض لوگوں نے خودا پنے تجارب بتائے کہ وہ بے انقیارلڑھک جاتے ہیں۔

اس حقیقت کا مشامدہ ہو گیا کہ جواللہ سے ڈرتا ہے اس سے مرچیز ڈرتی ہاور جواللہ ہے ہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے۔



المناه ال

م کا مقسدی آخرت اوالڈ قال آمریک ال بی فنا، علا، فرائے ہیں ہی کہ تمام آمال مجتی دیکتے ہیں اود دُنیا آبن کے ہام ناک دگز آ آگ سے \_\_\_\_\_ قاتل

